

Scanned by CamScanner

### تر تیب

| پيش لفظ<br>م                | 13 | اسلوبياتي تنقيد             | 35 |
|-----------------------------|----|-----------------------------|----|
| Ī                           |    | ا اثاریہ                    | 36 |
| آ پ بین                     | 15 | اهتقا قيات                  | 37 |
| , پ ين<br>آ زاد نزل         | 15 | إصطلاح/إصطلاح سازى          | 37 |
| ۳ زادهم<br>آ زادهم          | 18 | اظهار                       | 38 |
| آبد ا                       | 19 | اظهاريت                     | 39 |
|                             | 19 | افسانهتجريدی                | 39 |
| - 1                         |    | افسانهطویل مختصر            | 40 |
| ايلاغ                       | 20 | افساندعلامتي                | 40 |
| ابهام                       | 20 | افساندمختصر                 | 41 |
| ادب<br>ادب                  | 21 | انسانهنخفرمخفر              | 42 |
| اوپ عالیہ ا                 | 21 | اقباليات                    | 42 |
| ادبے<br>ادبے لطیف           | 23 | الميه                       | 42 |
| اد في اسلوبيات ديكھيے اسلوب |    | الهام                       | 44 |
| إسرانة                      | 30 | المالير                     | 45 |
| إستعاره                     | 30 | امتزاجي تقيد                | 45 |
| استقرائي تنقيد              | 31 | الميجري                     | 46 |
| اسلوب                       | 32 | انشا                        | 47 |
| اسلوبيات                    | 33 | انشائے لطیف دیکھیے إدب لطیف |    |
|                             |    |                             |    |

| 64  | چيش لفظ<br>چيش لفظ      | 48   | انثائير                              |
|-----|-------------------------|------|--------------------------------------|
| 65  | ميرود کي<br>ميرود کي    |      | ايبسر ڈ دیکھیے لا یعنیت              |
|     | پیکرتراشی دیکھیے امیجری | 51   | , श्रि                               |
|     |                         | 53   | اينثى تاول                           |
| 68  | تاثراتی تنقید           | 53   | اینٹی ہیرو                           |
| 69  | تاریخ گوگی              | 54   | ايبام                                |
| 70  | تاریخی تقید             |      | <u>ب</u>                             |
| 72  | تانیثیت                 | - 55 | بارهاب                               |
| 73  | تبمره                   | 56   | · 5.                                 |
|     | ترانه ديكھيے دو بيتي    | 57   | بديع                                 |
| 73  | تجزياتي تنقيد           | 57   | بندش                                 |
| 74  | منجنيس                  | 57   | بنيادي مآخذ                          |
|     | تحریف دیکھیے پیروڈی     | 58   | بياض                                 |
| 74  | تريح                    | 58   | بيان                                 |
| 7.4 | تخقيد                   | 59   | بيانيه                               |
| 75  | تحقيق                   |      | بيت ديكھيے شعر                       |
| 7.7 | تحقيقآلات               | . 59 | ين                                   |
| 77  | متخلص .                 | 59   | بے ماشتہ                             |
| 78  | تخليقي تقيد             | 60   | بياعى                                |
| 79  | لتخليق عمل              |      |                                      |
| 80  | شخ <u>يل</u>            |      | ا<br>یائے ورق دیکھنے حاشیہ           |
|     | تران دیکھیے رہاعی       | 61   | يراكرت                               |
| 82  | تراعيلي                 |      | پ<br>پس جدیدیت دیکھیے مابعد جدیدیت   |
| 84  | 2.6.7                   |      | يروفيسرانة تقيد ديكهي مئذ رسانة تقيد |
| 84  | ترتیب                   | 62   | يكارسك                               |
| 85  | <i>رکب بند</i>          | 62   | بِلَاث                               |
| 85  | ز <i>کیب/ز کیب</i> راثی | 63   | يِعُل                                |
| 86  | رّدین .                 | 64   | ويراؤائم                             |
|     | *                       |      |                                      |

|     | 4                                   |    |                             |
|-----|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 100 | تو قیع                              | 86 | تذكره                       |
|     | 4                                   | 87 | ژکیه                        |
|     | ٹریجٹری دیکھیے البیہ                | 88 | تثبيه                       |
|     | مُيگوريت ديگھيے اوپ لطيف            | 88 | تشريعي تنقيد                |
|     | <b>a</b>                            | 89 | تعتى                        |
| 101 | ثانوی مآخذ                          |    | تصویرکاری/تصویرسازی/        |
| 101 | شلاڤي                               | *  | تصوريشي ديكھيے اميجري       |
|     | 5                                   | v  | تضادد يكهي طباق             |
| 103 | جديديت                              |    | تقابل ديكهي طباق            |
| 105 | جزئيات نگاري                        |    | تقطيع ويكهي بحر             |
| 106 | جمالياتي تنقيد                      | 90 | تعليق                       |
| 108 | عنس نگاری                           | 91 | تقابلي تنقيد                |
|     | 3                                   | 92 | تقريط                       |
|     | چوبولاد يكھيے ربائي                 | 92 | تقريظي تنقيد                |
|     | چومصرع دیکھیے رہاعی                 | 93 | تقطيع                       |
|     | چوبانی دیکھیے رہامی                 | 93 | تكنيك                       |
|     | چہار مصری/ چہار بیتی دیکھیے دو بیتی | 93 | تلازم خيال -                |
|     | 5                                   | 94 | تليح                        |
| 109 | حاشيه                               |    | تمثال ديكھيے الميجري        |
| 109 | حروف بحجى                           |    | متمثيل ديكهي ذراما          |
| 114 | حسن تغليل                           | 95 | متثيل متثيل                 |
| 114 | حشووز دائد                          |    | تنزيدديكهي تزكيه            |
| 115 | حقیقت نگاری                         |    | تنقيح ديكھيے تزكيه          |
|     | حمامده يكهي دذمير                   | 96 | تنقيد                       |
| 115 | R                                   | 97 | "عقيدنو                     |
|     | ż                                   | 98 | بر<br>اتوارد                |
| 117 | خاكه                                |    | توصفي تقدد يكصي تقريظي تقيد |
|     | خطاطي ديكتھيے رسم الخط              | 99 | توضيى نقيد                  |
|     |                                     |    | **                          |

| 141 | נצ                   | 118   | خای                               |
|-----|----------------------|-------|-----------------------------------|
| 142 | رسم الخط             | 118   | خريات                             |
|     | ز کن دیکھیے بح       | 119   | خود کلای                          |
| 145 | رکیک                 |       | خودنوشت سوانح عمري ديكھيے آپ بيتي |
|     | رمز بيده يكھيے خمثيل |       | - 3                               |
| 145 | روانی                | 120   | واستان                            |
| 145 | روایت                | 121   | د بستان<br>م                      |
| 146 | روزمره               | 122   | دخيل الفاظ                        |
| 147 | رومانويت             | 122   | وكثيات                            |
| 153 | رومانی تنقید         | 123   | دباوژی                            |
| 154 | ريخته                | 124   | دو مِينَ                          |
| 155 | رسيختي               | 125   | دولخت                             |
|     | j                    | - 125 | دويا                              |
| 158 | ز <i>ئل</i>          | 130   | ديباچه                            |
| 158 | زفاف                 |       | 3                                 |
|     | زردادب دیکھیے ادب    | 131   | ڈاڈاازم                           |
|     | يى -                 | 131   | وراما                             |
| 160 | ساختياتی تنقيد       | 133   | ۋراما شيلي واژن                   |
| 162 | سانيين               | 133   | ۇراما <u>رىث</u> رىو              |
| 163 | سائنس فكشن           |       | i                                 |
| 163 | سأننفك نقيد          | 135   | زم                                |
| 164 | ىبك                  | 135   | ذ والنوعين                        |
| 165 | E                    |       |                                   |
| 165 | سرديلزم              | 136   | زبای                              |
| 166 | سُهلِ منشع           | 138   | ر پورتا ژ                         |
| 166 | سليس                 | 139   | روِفكيل                           |
|     | سليش ديكهي إيهام     | 140   | ردلف                              |
| 167 | منر                  | 140   | رديف<br>رزميه                     |
|     |                      |       |                                   |

| 184 | طنر                        | 167 | سوزخواني                         |
|-----|----------------------------|-----|----------------------------------|
|     | ٤                          |     | سوپ او پیرادیکھیے ڈراماٹیلی ویژن |
| 185 | عالمكيريت                  | 168 | سيرني                            |
| 185 | عبراني                     | b.  | <del>ش</del>                     |
| 186 | عروش                       | 169 | شاعراندانساف                     |
| 187 | عربانيت                    |     | شاعرانه مصوري ديكھيے الميجري     |
| 187 | علم معانی                  | 169 | شاعری                            |
| 188 | عمراني تنقيد               |     | شانگال دیکھیے ایطاء              |
| 189 | علامت                      | 171 | ين مرار به                       |
|     | į.                         | 171 | شعر                              |
| 192 | غالبيات                    |     | هعرمنشور ديكهي ادب لطيف          |
| 192 | غريب الفاظ                 | 173 | شعريت                            |
| 192 | غزل                        | 173 | یشعورگی رو                       |
| 193 | غزلتجربات                  | 174 | شكا گونا قدين                    |
|     | غزل مثلث دیکھیے غزل تجربات | 175 | هکسب ناروا                       |
| 196 | غزلنما                     | 175 | شكل سا زنقم<br>شكل سا زنقم       |
| 198 | غزلبسواليه                 | 176 | شبرآ شوب                         |
| 198 | غزلمكالماتي                | 8   | من م                             |
| 198 | غزليت                      | 179 | صنف                              |
|     | غلو وبيكھيے مبالغه         | 179 | صنفي تنقيد                       |
|     | <b>=</b>                   | 180 | موتات                            |
|     | فخش ادب دیکھیے ادب         | 181 | صوتی تنافر                       |
| 200 | فياشي                      |     | فن ۱۳۰۰                          |
| 201 | فرو                        | 182 | ضرب المثل                        |
| 201 | فطرت نگاري                 |     | ط                                |
| 202 | بكشن أ                     | 183 | نان                              |
| 202 | فلب                        | 183 | طرب                              |
| -02 | في ال به شعر بيكه رشعه     | 183 | طرزاحیاس<br>طرزاحیاس             |
|     | ノークベイン                     | 102 | 0 - 3)                           |

|     | 10                      | 203 | فيئشى/ فعطا سيه               |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------------|
| 224 | <b>ب</b> آغذ            |     | ق                             |
| 224 | ما بعد جديديت           | 204 | قارى اسان تقيير               |
| 229 | مار کسی تنقید           | 205 | قانون ساز نقيد                |
| 230 | ابها                    | 206 | تانيه                         |
| 232 | مُبالغه                 | 208 | تهہ                           |
| 233 | متردک                   | 209 | تصيده                         |
| 234 | متني تنقيد              | 210 | بقطعه                         |
| 235 | مثاليه                  |     | قلمي كتاب ويكصيه مخطوطه       |
| 235 | شلث                     |     | 2                             |
| 235 | مثمن                    | 211 | كمابيات                       |
| 236 | مثنوي                   | 211 | کارسیکی <u>ت</u><br>کلاسیکیت  |
| 236 | مجازمرسل                | 215 | کوم د مود د.<br>کوم د مود د.  |
| 237 | مُحا كات                | 215 | کومن سے<br>کہانی              |
| 237 | مُحا وره                | 216 | مهان<br>کینو                  |
| 238 | مخطوطه                  | 210 |                               |
| 239 | مخس                     |     | <u>ت</u>                      |
| 239 | ئمذ دساند تنقيد         | 217 | مجری .                        |
| 240 | مراعاة النظير           | 217 | عل دسته<br>سام به م           |
| 240 | مراح                    | 218 | کوجري                         |
| 240 | مريد                    |     | J                             |
| 242 | مزاح                    | 220 | لايتنيت                       |
| 243 | مزاحتی ادب              |     | لثريج ديلهي اوب               |
| 245 | مُسيح<br>مُسيح<br>مُسيح | 221 | لسانيات                       |
| 245 | مُستِين                 |     | لسانياتي اسلوبيات ديلهي اسلوب |
| 245 | مُستدس                  | 222 | الف ونشر                      |
| 245 | متنزاد                  |     | لفظی تصویر دیکھیے امیجری      |
| 246 | bank                    | 223 | برک                           |
|     |                         |     |                               |

| نقطه عروج ديكھيے بلاث             | 246 | مضمون آ فرینی                    |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|
| نوانسانىيت پرستانەتىقىد 263       | 246 | معامله بندي                      |
| توتقيد ويلهي تقيرنو               | 247 | معراج نامه                       |
| ۇم.<br>- <u>- ئوم.</u>            | 247 | مُغرب                            |
| ئى تىقىدە مىلھىي تىقىدۇد          | 247 | . مُعشره                         |
| 9                                 | 247 | معنوبات                          |
| واسوفت 265 .                      | 248 | خۇس                              |
| داقعیت نگاری دیکھیے حقیقت نگاری   | 248 | مقدمه                            |
| وجدان                             | 249 | مُقفىٰ                           |
| وزن وزن                           | 249 | مُناجات                          |
| ون اليكث علي ديلهي وراما رير يربع | 249 | مُعَدُّا                         |
| •                                 |     | منشانة تقيد وبكهي مئذ رسانة تقيد |
| بالتكو                            | 250 | منقبت                            |
| 276                               | 251 | غبيند                            |
| برل                               | 251 | ميلوۋراما                        |
| يندكو                             |     | ن                                |
| ميئتي تقيد 278                    | 252 | ناول                             |
| ی                                 |     | نا كلب ديكھيے ڈراما              |
| كي بالى ۋرامدويكھيے ۋراماريديو    | 253 | نا ولث                           |
| •                                 |     | نة لطف ديكھيےا دبلطيف            |
|                                   | 254 | 7.72                             |
| IHSAN- UL -HAQ                    | 254 | نثرى نظم                         |
| 0313-9443348                      | 257 | نظالي تنقيد                      |
| 0342-8948782                      | 257 | نظمانے                           |
| ihsan7724@yahoo.com               | 258 | ما <u>ت</u><br>انظر مذہ          |
| marjanihsan@gmail.com             | 259 | م سور<br>نظ بھ                   |
|                                   |     | مممعرا                           |
| *                                 | 259 | لعت                              |
|                                   | 261 | نفسیانی تنقید                    |
|                                   |     |                                  |

## بيش لفظ

فلفد، سائنس، ندب، بقسوف، روحانیت، ریاضی، شاریات حتی که جادوثونداور تحقیق و تنقید تک برنوع کاعلم نظریه، تصوراور فکر مخصوص اصطلاحات کا حامل ہے۔ علمی نظریه سازی اصطلاح سازی کے بغیر نامکن ہے اسی لیے تعبوری اصطلاح سازی کا تھیل ٹابت ہوتی ہے، لہذا کی بھی علمی بخقیقی اور فلسفیانہ تحریم میں درست اور قطعی ابلاغ کے لیے اصطلاح اسائی کروار اوا کرتی ہے۔ اصطلاح ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ متعدداور متنوع طرح سے استعال ہو تھی ہے۔ اصطلاح اگر ایک طرف علم بتھیوری یا شے کے لیے نیم ساتھ متعدداور متنوع طرح سے استعال ہو تھی ہے۔ اصطلاح اگر ایک طرف علم بتھیوری یا شے کے لیے نیم پلیٹ ٹابت ہو تکی ہے تو دوسری جانب علمی شارٹ کٹ بھی ہے۔ چند حروف پر مشتمل اصطلاح سنتے ہی متذکرہ علم بتصور یا شے سے وابستہ تمام تحقیق مراحل اور جمله علمی جزئیات کا تناظر مہیا ہو جا تا ہے۔ اسی لیے متذکرہ علم بتصور یا شے سے وابستہ تمام تحقیق مراحل اور جمله علمی جزئیات کا تناظر مہیا ہو جا تا ہے۔ اسی لیے علمی کتب و مقالات میں اصطلاح وزئینگ کارڈ ٹابت ہوتی ہے۔ .... شناخت کاعلمی انداز! اور اسی میں اصطلاح کی افادیت مضمر ہے۔

ا پنی ذات میں اصطلاح کے الفاظ ان معنی میں ' غیر جانبدار' ہوتے ہیں کہ صرف لغوی مفہوم کے تابع ہوتے ہیں کہ صرف لغوی مفہوم کے تابع ہوتے ہیں جبد اصطلاح بنتے ہی لفظ لغت کی سطح سے بلند ہو کرعلم کا مندنشین ثابت ہوتا ہے۔ بوں سادہ معنی کا حامل لفظ ہمہ جہت ثابت ہو سکتا ہے۔ ساوہ می مثال پیش ہے۔ اقبال اور غالب دو ہرؤے شاعر ہیں لیکن اقبالیات یا غالبیات کہیں تو دونوں شاعروں کی سوانح ، ذات وصفات ، شعری محاس ، اسلوب اور دیگر امور سے وابستہ تحقیق ، تنقیدی اور حسینی کتب ومقالات سب کا تناظر مہیا ہوجاتا ہے۔

مطالعہُ اصطلاح میں بیامر دلچیپ ہے کہ اصطلاح جس لفظ یا الفاظ ہے تشکیل پاتی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے لیکن اصطلاح بنتے ہی انہیں نیا تشخیص مل جاتا ہے۔ یوں وہ علمی وقار حاصل کر لیتے ہیں۔

ویگرعلوم کی ماننداردو تحقیق و تنقید میں بھی اصطلاحات کاسکہ چلتا ہے۔ ایسی اصطلاحات جو ہردو کے علمی تقاضوں سے مطابقت رکھتی ہیں، تاہم بعض اصطلاحات خانہ ساز ہیں (جیسے تشیید، استعاره) کچھ انگریزی اصطلاحات کے تراجم ہیں (جیسے مخترافسانہ، نقطہ عروج) جبکہ مناسب تراجم نہ ہونے کے باعث متعددا صطلاحات اصل کے مطابق مستعمل ہیں (جیسے ناول، ناولث)

تفیدی اصطلاحات کی بیلغت کس تعلّی کے بغیر پیش ہے۔سیدھی می بات ہے کہ اس نوع کے کام میں تکیل کا دعویٰ نا دائی ہے:

یہ کہد وو رعویٰ جہت بڑا ہے پھر ایسا رعویٰ ند سیجے گا

تاہم تحقیق و تقیدی اصطلاحات جمع کرنے میں اپنی کو کشش ضرور کی لیکن اس کے باد جود میں خود کو اس اعتراف پر مجبور پاتا ہوں کہ یقیناً پھھا صطلاحات سے صرف نظر ہوا ہوگا بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ کتاب چھیتے چھیتے پچھنے کہ کتاب خود کی مارٹ کے معامن میں نگی اصطلاحات بھی اختراع ہو چکی ہوں گی ۔علوم کے چھیلتے آفاق، تصورات نو کے شمن میں نگی اصطلاحات اختراع کرتے رہتے ہیں ای لیے ''جمع'' کرنے والے کے لیے تعلیٰ کے بجائے معذرت ہی بہتر ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں فرہنگ آ صفیہ کے ساتھ الن دو کتابوں ہے بھی بطور خاص استفادہ کیا گیا: 1-جوزف ٹی شیلے کی'' ڈکشنری آف درلڈ لٹریچ' (نیوجری: 1962ء)

2- ب-ا ب كذن كي "ا ف أكشري آف لزري المر" (لندن: 1982ء)

اصطلاح کے اندراج کی مناسبت سے مزید مطالعہ کے لیے حسب ضرورت کتابیات بھی درج کر دی گئا ہے۔

توقع ہے کہ یہ کتاب تحقیق وتقید کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ساتھ ان اصحاب کے لیے بھی ہاعث افادہ ہوگی جوشیق وتنقیدے وابستہ اصطلاحات اور موضوعات ومسائل کے بارے میں سجیدہ ہیں۔

میری دیگر کتب کی مانند به کتاب بھی مُختی نیاز احمداوران کا خوش خصال صاحبز ادوا فضال احمد شاکع کررہے ہیں۔ان دونوں سے محبت کا جورشتہ گزشتہ چالیس برس سے استوار ہے،اس رشتہ میں بیہ کتاب سنگِ میل ٹابت ہوگ۔

میری ما نند نیاز صاحب بھی شوگر گرفتہ ہیں ،ان کی صحت وسلامتی کے لیے دعا گوہوں۔

سليم اختر پېلاروز و: 2010 و 569- جہانزیب بلاک بگلی نمبر 17 علامہا قبال ٹاؤن \_ لا ہور IHSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

احري

آپ بيتي:

انگریزی Autobiography کے مترادف کے طور پرآپ بتی /خود نوشت سوانح عمری جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے وہ کتاب جوابیخ ذاتی احوال وکوا کف کے بارے میں تحریر کی گئی ہو۔اس لحاظ سے پنجا بی لفظ'' ہڈ بیتی'' بھی بہت مناسب ہے۔

آ پ بی کی تحریکانفسی محرک نرگسیت (Narcisism) ہے، لکھنے والا آ پ بی کوا ہے آئے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جس میں وہ و نیا والوں کے سامنے اپنا ایساروپ پیش کرتا ہے۔ جس میں وہ و نیا والوں کے سامنے اپنا ایساروپ پیش کرتا ہے۔ میں متناز ومنفر دنظر آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بثبت اور منفی دونوں طرح کا انداز اور اسلوب اپنا یا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بثبت اور مثال: جوش ملے آبادی کی ' یا دوں کی برات' ) اور ساوہ بیانی ایپ بارے میں مگاہ ایسا جا سے بھی (مثال: میرز ااویب کی ' دمنی کا دیا'') ایپ خراب حالات چھپائے نہیں جاتے۔ (مثال: احسان سے بھی (مثال: میرز ااویب کی ' دمنی کا دیا'') ایپ خراب حالات چھپائے نہیں جاتے۔ (مثال: قرق وائمی کی ' جہالِ وائش' ) اور اپنی ذات کے حوالہ ہے تہذیب و نقافت کی بھی بات کی جاتی ہے۔ (مثال: قرق باب مارہ نیاں جاتا ہے (مثال: قدرت اللہ شہاب کی ' شہاب العرف کا دیا'' ) اپنا دفاع بیش کیا جاتا ہے (مثال: قدرت اللہ شہاب کی ' شہاب العرف کا بہت تنوع ماتا ہے (مثال: وائم جاویدا قبال کی ' اپنا گریباں جاک' ) ....الغرض آپ نام'' ) اور خود ہی اپنا محاسمہ کیا جاتا ہے (مثال: وائم جاویدا قبال کی ' اپنا گریباں جاک' ) ....الغرض آپ نام'' ) اور خود ہی اپنا محاسمہ کیا جاتا ہے (مثال: وائم جاویدا قبال کی ' اپنا گریباں جاک' ) ....الغرض آپ بار میں اظہار واسلوب کا بہت تنوع ماتا ہے۔

## آ زادغزل:

المیت داسلوب اورمضامین کے لحاظ سے فرنل پابند (بلکہ بعض امور کے لحاظ سے توبند) صعبِ فن ہے لیکن جس طرح نظم کی پہلی ہے آزاداور پھرنٹری نظم نے جنم لیا اس طرح پابند غزل ہے آزاد غزل حاصل کی گئی۔ آزاد غزل میں (آزاد نظم کی مانند) کمل بحر کے بجائے صرف رکن سے کام لیا جاتا ہے۔ قافیہ اور دولیف البنتہ برقر اررکھا جاتا ہے۔ تنقيدي اصطلاحات

بھارت میں سب سے پہلے آزاد غزل کا تجربہ کیا گیا اور زیادہ تر وہاں کے ناقدین نے ہی اس کے جواز اور عدم جواز پر خامہ فرسائی کی۔ چنانچہ علیم صبا نویدی کی مرتبہ'' آزاد غزل: شناخت کی حدود میں' (مدراس:1983ء) جس میں ڈاکٹر کرامت علی کرامت، مہدی جعفر، ڈاکٹر نورانحن ہاشی ،مظہرامام، مناظر عاشق برگانوی فلم بیر غازی پوری علیم صبانویدی، ڈاکٹر عنوان چشتی ،حسن فیاض ،ظفر ہاشی ، ناوک جز ہ پوری فرحت قادری ، وحیدامجد، اعجاز شاکری اور کاظم نالکلی کے مضامین و تاثر ات شامل ہیں جبکہ راقم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ 
ڈاکٹر کہ امر و علی کے امر و نام ناد خوال میں کیا کہ جانب کا درکھیں ماری درکھیں ماری درکھیں میں خوال کی جانب حوال کی اس میں اور کیا کہ جانب حوال کی درکھیں میں درکھیں میں اور کا کو کیا کہ جانب حوال کی درکھیں میں کا کو کرکھیں میں درکھیں میں درکھیں کی درکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ درکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ جانب حوال کی کا کہ درکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ کا کو کرکھیں کیا کہ درکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ درکھیں کیا کہ کا کو کرکھی کو کرکھیں کو کرکھیں کیا کہ کا کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کیا کہ کا کو کرکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ کیا کہ کو کرکھیں کا کو کرکھیں کی کرکھیں کا کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کیا کہ کیا کہ کو کرکھیں کیا گوئی کی کرکھیں کیا کہ کرکھیں کو کرکھیں کو کرکھیں کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کو کرکھیں کی کو کرکھیں کیا کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھی کو کرکھیں کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کیا کہ کو کرکھیں کی کرکھیں کی کو کرکھیں کو کرکھیں کی کرکھیں کیا کہ کرکھیں کی کو کرکھیں کیا کرکھیں کی کرکھیں کو کرکھیں کی کرکھیں کی کرکھیں کی کرکھیں کرکھیں کر کرکھیں کرکھیں کی کرکھیں کی کرکھیں کر کرکھیں کرکھیں کرکھیں کرکھیں کی کرکھیں کرکھی

ڈاکٹر کرامت علی کرامت' آزادغزل،ایک محاسبہ' (مطبوعہ ماہنامہ' صریر' سالنامہ جون۔جولائی 2004ء۔کراچی) میں لکھتے ہیں:

> "آ زاد غزل کا نام اس صنف تخن کے لیے چل لکلا ہے جسے مظہر امام نے 1945ء میں آ زمایا....لیم شہراد نے بعد میں اس صنب تخن کے لیے '' آ زاد غزل' کے بجائے '' غزلیہ'' کانام تجویز کیا۔''

عَلَّن ناتھ آزاد نے بھی مظہراسلام ہے بارے میں تحریر کردہ مضمون بعنوان "مظہرامام وہ کہ جسے جان ودل کہوں " (مطبوعہ ما ہنامہ" الحمرا" لا ہور جنوری 2004ء) میں بھی مظہرامام کوآزاد غزل کا موجد قرار دیتے ہوئے کھھا:

''مظہرامام آزادغزل کے بھی موجد ہیں۔''

بھارت میں مظہرامام کے علاوہ آزادغن ل کے ان شعراء کے اساء گنوائے جا سکتے ہیں۔ رفعت سروش، حرمت الاکرام، یوسف حمال، ساحر ہوشیار پوری، نازش پرتاب گڑھی، رفعت غوری، زرینہ ٹانی، کرشن موہن، عابد کاشمیری، آزادگلائی، خالدرجیم، بدلیج الزمال خاور۔

خودمظہرامام نے بھی میں دعویٰ کیا ہے:

" بین نے محسوں کیا کہ اگر آزاد نظم ہی کی طرح آزاد غزل کہی جائے اور مصرعوں میں ارکان کی کی بیشی روا رکھی جائے تو غیر ضروری الفاظ اور فقروں سے معرعوں میں ارکان کی کی بیشی روا رکھی جائے تو غیر ضروری الفاظ اور فقروں سے نجات پائی جاشتی ہے۔ میں نے غزل کے دوسر بے لواز ہات اور صنفی خصوصیات پر حرف نہیں آنے دیا۔ چونکہ ارکان کی کمی بیشی دوسر بے لواز ہات اور صنفی خصوصیات پر حرف نہیں آنے دیا۔ چونکہ ارکان کی کمی بیشی سے بی آزاد نظم کی تشکیل ہوتی تھی اس لیے مجھے اس کے مقابل "آزاد غزل" بی مناسب نام معلوم ہوا۔"

( بحواله مقاله "غزل کی هیئت میں تجربات 'از ڈاکٹرار شدمحمود ناشاد مطبوعه ) ''جمالیات''(2) اٹک۔ایریل 2009ء) اسی مقاله بین مظهرامام کی پہلی آزاد غزل (مطوعه سه ماہی ''رفتارِنو'' در بھنگا (جنوری 1962ء)

ورئ ہے۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کے تولہ بالا مقالہ میں آزاد غزل اور غزل میں ہیئت کے تجربات پرسیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ای مقالہ سے بیلم ہوتا ہے کہ'' 1995ء میں مجمدا قبان مجمی نے'' پاکستانی آزاد غزل' کے نام سے ایک مجموعہ مرتب اور شائع کیا۔ اس مجموعے میں قتیل شفائی، ماجد الباقری، سجاد مرزا، مجمدا قبال مجمی، قاضی اعجاز محمور اور سعیدا قبال سعدی کی آزاد غزلیں شامل ہیں۔ ان آزاد غزلوں میں ردیف اور قافیہ کا التزام رکھا گیا ہے گروزن کے کھا فاسے مصرعے بڑے چھوٹے ہیں۔''

۔ تامل ناڈو کے شاعرعلیم صبا نویدی کی''ر دِ کفر'' (1979ء) آزادغز لوں کا اولین باضابطہ مجموعہ ہے۔ پاکتان میں قتیل شفائی کانام لیاجا سکتا ہے۔

وُاکٹر کرامت علی کرامت مقالہ'' آزادغزل ..... بیری نظر میں''('' آزادغزل: شناخت کی حدول میں''ص:16) لکھتے ہیں کہ زیادہ تر آزادغز لیں بحر مل، متدارک، متقارب، ہزج ، بخبث ،مصارع میں کہی گئی ہیں۔'' آزادغزل' درج ہے:

شوق دیداری منزلیس پیار کی منزلیس دل پیس پیکی لیک عشق سے نور کی حسن دلدار کی منزلیس منزلیس منزلیس قول وا ترار کی منزلیس پھول کھلنے کے دن حسن عالم سے گلزار کی منزلیس قتیل شفائی کا میشعردرج ہے:

دیر تک جاگتے رہنے کی عادت ہے مجھ کو آزما لے طبِ فرقت مجھ کو ۔

مظہر امام نے '' آزاد غزل پر ایک نوٹ' میں اسے ''اچھوت صعب بخن' قرار دیتے ہوئے 1945ء میں تحریر کردہ اپنی اورار دوزبان کی پہلی آزاد غزل تحریر کی ہے:

ڈو ہے والوں کو شکے کا سہارا آپ ہیں

عشق طوفاں ہے، سفینہ آپ ہیں
آرز دوں کی اندھیری رات میں
میرے خوابوں کے افل پر جگمگایا جوستارہ آپ ہیں
کیوں نگا ہوں نے کیا ہے آپ ہی کا انتخاب
کیاز مانہ بھر میں میکنا آپ ہیں؟
میری منزل بے نشاں ہے کیکنا آپ ہیں
میری منزل کی جانب جادہ پیا آپ ہیں
ہائے وہ ایفائے وعدہ کی تحیّر خیزیاں
ان گی آ ہد پر ہی گھر کا کونا کونا گونا چیخ اٹھا تھا کہ'' اچھا آپ ہیں''
('' آز دغزل شناخت کی حدول میں'' میں : 75-70)

آ زادغ ل تجربه کی حد تک توربی کین به با ضابطة تحریک کی صورت اختیار ندکر سکی حالا تکه آ زادغ ل گو شعراء میں معروف نام بھی نظر آتے ہیں۔ دراصل مرق نے غزل سے قاری کی جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے، آ زاد غزل کی صورت میں قاری کو جو ڈی کنڈیشننگ کرنا پر تی ہے اس کی وجہ سے آ زادغزل اگر بے معنی نہیں تو کم از کم بے نکک ضرور نظر آتی ہے۔ اصل کمال فنی پابندیاں تو ڈکر شاعری کرنے میں نہیں بلکہ اصل کمال صنف کی حدود و قبود میں رہتے ہوئے اچھی شاعری کرنا ہے۔

مريدمطالعه كي ليه ملاحظه سيجير مامنامه شاع "نشرى فلم اورة زادغزل نمبر (بمبئي: 1983ء)

# آزادظم (Verse Libry / Free Verse)

بِقافِيه ورد بفِ تقم جس میں بر کے بجائے کی مخصوص بر کے ارکان کی پابندی کرتے ہوئے صوتی آ ہنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم حنیف کے بموجب ''مُغر ا، آزا داور نٹری شاعری مغرب ہے بھی سینکڑوں سال قبل عربی وفاری اوب میں موشح کے تحت معرض وجود میں آ چی تھی۔ اس لیے ان اصفاف کے ساتھ نظم کے بجائے لفظ موشح بی استعمال کرنا چاہیے۔ موشح کا لفظ تمام ایسے منظوم کلام پر عابیہ ہوتا ہے جس میں عروض وفن یا پابندیوں سے جزوی یا تھی انحراف پایا جاتا ہے۔ اس لیے مساوی آ ہنگ پر مشتمل غیر منفی شاعری کی شنا خرت کے پابندیوں سے جزوی یا تا کہ ارکان کی اہمیت کے باوجود غیر مساوی آ ہنگ سے عبارت ہوں۔ (اس میں قافیہ لیے مُعرام کی جائے یا نہ کیا جائے۔) ایسی نظموں کی شناخت کے لیے آزاد موشح اور ہر طرح کے عروض اور فنی استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔) ایسی نظموں کی شناخت کے لیے آزاد موشح اور ہر طرح کے عروض اور فنی

التزامات کی نفی کے باوجود باطنی آ جنگ پر شمتل کلام کونٹری موشح ہی کے نام سے موسوم کیا جانا جا ہے۔' حوالیہ: مقالہ بعنوان'' آزاد موشح (نظم) تخلیق کے پچھے بنیادی اصول' مطبوعہ ما ہنا مہ'' صریر' (فروری 2004ء)

## آمد:

آ مرکا تعلق تخلیقی عمل ہے ہے۔ ہوتا ہے ہے کہ بعض اوقات بٹاعر کے ذہن میں اچا تک ہی خود بخو و
کو کی خیال یا مضمون آ جا تا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو مناسب الفاظ کے ساتھ کمل شعر ذہن میں آ جا تا
ہے۔ جملہ تخلیقی اصناف ہے متعلق افراد کے تجربہ ہے اس کی توثیق ہوجاتی ہے گرمولا ناالطاف حسین حاتی اس کے قائل نہیں ۔''مقد مہ شعروشاعری''میں اسے مستر دکرتے ہوئے وہ یوں لکھتے ہیں:

''مشتی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزا،

زیادہ سنجیدہ اور زیادہ موثر ہوتا ہے جو کمال غور وفکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔''

### آ ورد:

آ مدے برعکس اگر خورونکر، کانٹ چھانٹ اوراصلاح کے بعد شعر لکھا جائے تواسے آورد کہتے ہیں۔
مولا ناانطاف حسین حالی' مقدمہ شعروشاعری' میں اسے سراہتے ہوئے رقمطراز ہیں:
''برائے پاکی لفظے شپ بروز آرد
کہ مرغ دہ ہی باشد خفتہ او بیدار
جس قدر کی نظم میں زیادہ بے ساختگی اور آ مدمعلوم ہوائی قدر جاننا چاہیے کہ
اس پرزیادہ محنت ، زیادہ غوراور زیادہ اصلاح کی گئی ہوگی۔''
میں خوراور زیادہ اصلاح کی گئی ہوگی۔''
میں خوراور زیادہ اصلاح کی گئی ہوگی۔''

#### الف

## ابلاغ (Communication)

اظہار تخلیق کار کا مسلہ ہے جبکہ ابلاغ قاری کا اگر قاری تک بطریق احسن مغہوم نہیں پہنچ پا تا تو خوبصورت اظہار کے باو جود بھی کا میاب ابلاغ نہ ہوگا۔ اس لیے تخلیق کارشعوری طور سے اظہار کو زیادہ سے زیادہ موڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے تشبیہ، استعارہ، علامت بہتیل بہتے بصنعتوں، بجاز مرسل اور تمام آلات اسلوب بروئے کارلاتا ہے۔ تب صور تحال میہ وتی ہے:
مرسل اور تمام آلات اسلوب بروئے کارلاتا ہے۔ تب صور تحال میہ وتی ہے:
میں نے بیہ جانا کہ گویا ہے بھی میرے ول میں ہے

### (Ambiguity)ابہام

لاطینی لفظ Ambiguity کالغوی مطلب "بیک وقت دونوں جانب گاڑی چلاتا" بے لیکن اوب ونقد میں ابہام کے مقبول مفہوم میں بیامور شامل ہیں:

1-الجهی بات/مشکل عبارت

2-مشكل الفاظ كى وجه عمقهوم كانا قابل فهم مونا

3- شعرمیں الی علامتوں/استعاروں کا استعال جن تک قاری کے ذہن کی رسائی نہیں ہو یاتی۔

4- دوراز کارمثالول ہے مفہوم کوالجھادیٹا۔

جدیدنظم گوشعراء بالخصوص میراجی کی شاعری کے بارے میں جب یہ کہا گیا گہ وہ مہم ہے اوراس لے ناقانوس کے بارے میں جب یہ کہا گیا گہ وہ مہم ہے اوراس لے ناقانوس کے جہد کے ناقدین/ قارئین کے لیے نامانوس تھیں۔ عالب کے بارے میں بھی بھی کہا گیا تھا لیکن اب عالب اور میراجی ووٹوں کے بارے میں ابہام والی بات سے نہیں لگتی۔ بالفاظ دیگر ابہام کواضافی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں ایک عہد کا ابہام دوسرے عہدے لیے الہام بھی تابت ہوسکتا ہے۔

ابہام کے سلسلہ میں علامہ اتبال نے "Stray Reflection" میں کیا اچھی بات کھی ہے:

"دمیتھ و آ رنلڈ دوٹوک قتم کا شاعر ہے گر میں تو شاعری میں کسی حد تک ابہام کو
پند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ابہام ہمارے بیجا نات کو کمبیم محسوس ہوتا ہے۔'
انگریزی تقیید میں دلیم ایمین نے ابہام کی تشریح و تو شیح کرتے ہوئے ابہام کی سامت صورتیں بیان
کی میں۔ ملاحظہ سیجھے:

Empson. William "Seven Types of Ambiguity" (London, 1930)

## ادب (عربي،اسم مذكر)

اگر چدنفوی معنی ہر چیز / امر/ بات کی حد کو طموظ رکھنا ہے لیکن بالعموم دومفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اخلاق، تعظیم و تکریم ، شرم اور انگریز کی لفظ "Literature" کے متر اوف تحریر کے لیے ، جہاں تک مروّج اصطلاح کا تعلق ہے تواس کی تشریح وتو ضیح میں اہل قلم نے خاصی خامہ فرسائی کی اتنی کہ بھی تحق تو یہ سوال کرنے کو جی جا ہتا ہے کہ اوب کیا نہیں ؟

تاہم بالعوم خلیقی نثر (داستان، ناول، افسانه) ادر شاعری کی جملہ اصناف کے لیے بحثیت مجموعی اوب مستعمل رہا ہے۔

## ادبعاليه:

"Classic" کے لیے استعال ہوتا ہے لینی ماضی کی ایس تخلیق یا تخلیق کار جو دائی شہرت کا حامل ہوتا ہے لینی ماضی کی ایس تخلیق یا تخلیق کار جو دائی شہرت کا حامل ہونے کی بنا پرز مان ومکال کی حدود ہے ماورا ہوجائے ۔ سیّدعا بدلی عابد نے و کی کوارو وکا کلاسیک قرار دیا تھا۔

زردادب "Yellow Literature" فحش، مبتندل ، جنسی کنا یوں والے ذومعنی فقرات/ الفاظ اورگالیوں پر مبنی ادب۔

نخش ادب: جنسی موضوعات پر واشگاف اسلوب میں قلم بند کرنا تحریر میں جنسی الفاظ ومحاورات کا استعال، جنسی افعال اور مناظر کا برا بیخته کرنے والے اسلوب میں بیان، انگریزی میں اس کے لیے Pornography کی اصطلاع مستعمل ہے۔

بحثیت مجموعی اوبی اورغیراد بی تحریر یا تخلیق کے قعین کے شمن میں بیامرتو جہ طلب ہے کہ ہمارے

عام طور سے ادب اور غیرادب کے عمن میں موضوعات کی فہرست گنوادی جاتی ہے گئی ہے گہراہ کن ہے کیونکہ اس معاملہ میں موضوع خانو کی اہمیت رکھتا ہے۔ اصل چیز تو مقصد تحریر ہے، ایسا کوئی ادبی قانون نہیں جس کی رو سے ادبی اور غیراد نی موضوعات کا تعین کیا جاسکتا ہو۔ ادب ہر موضوع پر قلم اٹھاسکتا ہے۔

ادب کی تفہیم کے لیے قارئین کا جائزہ لیتا بھی ضروری ہے۔ جب'' مقصد تحریر' پر زور دیا گیا تو دراصل وہ قارئین ہی کی بات تھی یعنی لکھنے والا قارئین کے کس طبقہ سے خطاب کرتا ہے۔ بیدرست ہے کہ کسی کتاب پر بیا نہیں لکھا ہوتا کہ اسے صرف فلال طرح کا قاری ہی پڑھیا خرید سکتا ہے کیکن اس کے باوجود عمومی انداز سے قارئین کے بچھ طفقے سے جنے ہوتے جی اور یول کتا ہیں ذیارہ قرار سے طفول میں ہی مقبول ہوتی ہیں۔

تنقیدیا ایسے بی کسی اور دقیق موضوع پر لکھنے والا منطق اور استدلال کے ساتھ ساتھ دنبان کو اصطلاحات اور حوالوں میں بی زیادہ تر مقبول ہوگی۔ اور حوالوں میں بی زیادہ تر مقبول ہوگی۔ قارئین سے بھی بناسکتا ہو والی جو جاتا ہے کہ مصنف کے قلم سے نکلنے کے بعد ایک تحریراس کے نام کی حاص ہونے استقبال اور حاص ہونے استقبال اور عاص ہونے ہونا اس کے استقبال اور مجموع کے باوجود بھی اس کی ' این 'نہیں رہتی اور اس کا اف دی ' تخلیقی اور غیر تخلیقی ہونا اس کے استقبال اور مجموع کے تعین کرتا ہے۔

اس بحث سے کم از کم بیتو واضح ہوہی جاتا ہے کہ ادب کی ما بیئت کا تجزید آسان نہیں۔موضوع،

اسلوب اور دیگرعوامل کے مطالعہ سے ادبی خصائص کا تعین اور بات ہے کیکن ان میں سے کسی ایک عضر کو بھی اولی اورغیرا دلی تحریروں میں امتیاز کے لیے بنیا ذہیں بنایا حاسکتا۔

اد بی اور غیراد بی (یاافا دی) تحریروں میں تخلیقی اُرنج سے امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ تخلیقی جدت ہی تو ہے جو لغوى مفهوم تے قطع نظرالف ظ کوعلامات، استعارات، محاورات، تلميحات وغيره کي صورت ميں ايک نيااور دکش روپ عطا کرتے ہوئے اسلوب کے حسن سے قاری کے خیل کو متاثر کرتی ہے۔ غیراد لی باا فادی تحریر معلومات بخشنے اور مواد کی درتی کے باوجود بھی تخیل کے لیتے کریک مہیا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ادبی تحریر کی تا ثیراوراس کے دریا اثرات کی بھی بہی وجہ ہے کہ قاری تصورات او تیخیل کی بنا پرادب یارہ کے تاثرات کو کمل طور سے جذب کر لیتا ہے۔ عام ڈگر سے ہٹ کرمنفروا ظہار کی جدت اور خیال کے انو کھے بین سے قاری برجو خاص کیفیت طاری ہوتی ہے،اس کی بنار جب بھی ادب کا مطالعہ کیا جائے گا، وہ کیفیت طاری ہوگی۔مثلاً جغرافہ دان جب ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیوں کی بیائش بتا کر ہم ری معلومات میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے سی طرح کا جمالیاتی حظ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ بی ماؤنٹ اپورسٹ کی بلندی ہمار سے خیل کے بیے مہمیز ٹابت ہوتی ہے کیکن جب اقبال کہتا ہے <del>'</del> \* اے ہمالہ! اے فصیل محشور ہندوستاں چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آساں

توایک منظرنگا ہوں کے سامنے آجا تا ہے جس سے خیل متاثر ہوتا ہے اور جمالیاتی حظ حاصل ہوتا ہے۔ یہی او بی تحریر کا وہ وصف ہے جس کے لیے شکرت میں'' رس'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے اور جس سے غیراد لی معلومات پخش باافادی تح سرعاری ہوتی ہے۔

مزيدمطالعه كي ليملا حظه سيحے:

Hudson, William Henry' An introduction to the Study of Literature." London, 1957

## ادب لطيف:

اردونٹر میں اسلوب کی حسن کاری کا وہ انداز جس کی اساس ادب برائے مسرت/ حظ پراستوارتھی۔ اگرچہاد بی اسلوب میں جمالیات ہمیشہ ہی ہے موٹر کردار ادا کرتی رہی ہے لیکن ادب لطیف میں جمالیات برائے جمالیات تھی۔ادب لطیف لکھنے والےاوب برائے ادب کے قائل تھے۔ (ہر چند کہ اس زمانہ میں میہ اصطلاح وضع نہ کی گئی تھی ) ای سے ان کی نثرحس سے عیش کوشی اور لذتیت کی تر جمان تھی۔ادب لطیف کوسر سید تحریک کی عقلیت ، مقصد بیندی ، قومی درد ، ملّی اصلاح اور مستقبل بنی کے خلاف رقبل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔

ادب لطیف کے رسیاان سب امور کے مشکر تھے۔ وہ صرف لمحی موجود سے لذت کا رس کشید کرنے کے حقیق عمل کے وہود سے مشروط تھ۔ وہ صحیح معنول بیں بین کے اظہار وہ حسن برسی کے ذریعہ سے کرتے تھے۔ بیدس کورت کے وجود سے مشروط تھ۔ وہ صحیح معنول بیں ..... وجو دِ زن سے ہے تصویر کا نئات میں رنگ ..... کے قائل تھے۔ چنانچہ کسی مصور کی مانند لفظوں کورگوں کی مانند استعال کرتے ہوئے وجو دِ زن کی مصوری میں محور ہے۔ حسن کا دوسرار وپ فطرت پرسی مطاہر ہوا۔ چنانچہ اسلوب بدل بدل کر مناظر فطرت کی مرقع نگاری بھی کی گئی مگران کی فطرت پرسی ، فطرت میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ اسلوب بدل بدل کر مناظر فطرت کی مرقع نگاری بھی کی گئی مگران کی فطرت پرسی کا اظہار کے حولہ ہے کسی فلطرت پرسی کا مظہر نہ تھی ، فطرت پرسی کی انفیانہ فلر یا متصوفانہ موج کی مظہر نہ تھی ، فطرت پرندی برائے حسن پرسی تھی جس کا اظہار فطرت کی افظرت کی افظی تصویر کشی میں ہوا۔

جبال تک اردو میں اوب لطیف کے آغاز اور ترویج کا تعلق ہے تو ڈاکٹر عبدالودووخاں اپنے تحقیق مقالہ ' اردونٹر میں اوب لطیف' میں رقمطراز میں :

" یلدرم ادب لطیف کو با قاعدہ طور پردائے کرنے والے کیے جاسکتے ہیں۔ یلدرم سے پہلے "اعرانہ نٹر کافی مقبولیت حاصل کر چکی تھی ۔ لوگوں میں بیاحساس پیدا ہو چکا تھا کہ اردونٹر کولطیف بنانا جا ہے۔ یلدرم سے پہلے شرر اور ناصر علی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ شرر کو اولیت دی جانے یا ناصر علی کو۔ شرر اور ناصر علی کے علاوہ اوب لطیف کے ادبوں پر مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کے اثر است بھی ہیں، البدال والبلاغ کی شعریت سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ شرر کے ولگداز، میر ناصر علی والبلاغ کی شعریت سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ شرر کے ولگداز، میر ناصر علی اور شیر بی سے میں اور صلائے عام اور سر عبدالقادر کے خزن کے علاوہ نقاد، ہی ہوں، نگار اور نیر بگ خیال اس نے اوبی رہ تھان کے پرزورہ می تھے۔" (ص: 101-102)

جبال تک اسلوب کی رنگینی کاتعلق ہے تو اس لحاظ سے مولانامحمد مین آزاد کے 'نیرنگ خیال' کے مضامین بلکہ '' آ ب حیات' کا بھی نام لیاجا سکتا ہے۔'' آ ب حیات' تقید کی کتاب ہے گراس کا اسلوب جملہ شاعرانہ خوبیوں کا حامل ہے۔'' آ ب حیات' 1880ء میں طبع ہوئی جبکہ ناصر علی کے مجلّہ '' صلائے عام'' کا شاعرانہ خوبیوں کا حامل ہے۔'' آ ب حیات' 1880ء میں طبع ہوئی جبکہ ناصر علی کے مجلّہ '' صلائے عام'' کا 1908ء میں ہوا۔

اوب لطیف کے لیے کی زہ نہ میں ' ٹیگوریت' کا مترادف بھی مستعمل تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی بنگلہ شاعری کے مجموعہ ' گیتا نجل' (۱) کو نیاز فنتے پوری نے اردوروپ عطا کیا تو اس نے بے حد مقبولیت حاصل کی

<sup>(1) &</sup>quot; گَيْتا نُحُلُ" كا وْبِلِيونِي بِيْسَ نِے الْمُريزى بِمُن تَرِجِم كِيا ہے۔1946 و بِمُن تَطَلِيمِن نے لندن سے شائح كيا۔ " نگار يا ستان" ( كرب تى " شارة اكتوبر 1962 ء) بيل" كِيْتا نِجِلْ "كاردورتر جميلا حظه كياجا سكتا ہے۔

اور ٹیگور کے اسلوب کی پیروی سے اردواد یہوں نے بھی اپنے اسلوب کا رنگ چوکھا کیا لیکن اسلوب کی ہے۔ کاری ٹیگور کی روحانیت سے مُتَع اُتھی ، لہٰذا ہے تجربہ محض کا غذی پھول ثابت ہواا در ساراز ورنٹر کو زیادہ سے زیادہ جذباتی بنانے پرصرف ہونے لگا اور فقروں میں جذباتی تموج کے اظہار کے لیے اس سے کام لیا جانے لگا۔ ویہ بنانے پرصرف کو کی فلفہ یا نظر بیو تصور نہ تھا اس لیے بید بدلتے اولی ذوق کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اور لطیف کامحرک کوئی فلفہ یا نظر بیو تصور نہ تھا اس لیے بید بدلتے اولی ذوق کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ادھر 1936ء میں ترتی پینداوب کر گئے گئے والے نئے اولی شعور اور اوب برائے زندگ کے تصور کی باوتند نے اور لطیف کے شمارے چراغ کوگل کر دیا مگر ترتی پینداو پیول سے پہلے ہی ثقہ حضرات نے اس سے اظہار ہے زاری شروع کر دیا تھا۔ جب رشید احمرصد یق نے 1926ء میں ' سہیل' (علی گڑھ) جاری کیا تو پہلے شارہ (جنوری - 1926ء) کے اوار یہ میں اور لطیف کی ان الفاظ میں مذمت کی :

''سہبل میں اس میں کوئی مضامین راہ نہ پاسکیں گے جن کوآن کل عرف م میں اوب لطیف بتایا گیا ہے۔اوب لطیف اور نیگوریت نے سب سے ہواظلم ہدکیا کہ اس نے الفاظ کی ایک چیستان مقرر کردی ہے جن کے بیجھنے یاان سے مستفید ہونے کے لیے ضرورت سے زیادہ عقل وو ماغ یارتی جذبات کی ضرورت ہے۔ بیرصنف ہمارے ان نوجوانوں میں بہت مقبول ہے جواوب کو ہی صبح بنارس اور شام اودھ بجھتے ہیں۔'

اس ضمن میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری'' قمرز مانی بیگم' میں تحریر تے ہیں:''رومان پرورانشا پردازی کا دوسرا نام''انشائے لطیف یا شعرِ منشور' تھا۔مہدی افادی، ابوالکلام آزاد، بلدرم،خلیقی، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری اوردلگیرا کبرآبادی وغیرہ اس قسم کی نثر کے علم بردار تھے۔ورصل انہیں کی بدولت رومان نگاری نے ایک مستقل اور مقبول رجحان کی حیثیت اختیار کرلی تھی۔''

(بحواله: ''نگار پاکستان'' کراچی ۔ اکتوبر 2005ء)

اس عہد کے ان رومانی انٹ نگاروں کی سوچ کا محور عورت اور ان کے قلم کا مدار ، عورت ہے وابسة جزئیات کا لذیذ بیان وتشر تکے۔ ان کی تحریر سے عورت خارج کر دی جائے تو انشا نگاری کا سارا جوش سر د ہو جاتا ہے اور ولو لے بگولوں کی ماننداڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فنج پوری کی متذکر ہ تحریر سے چند قتباسات پیش ہیں جن سے کی حد تک اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رومانی انشاء پرداز کس اسلوب میں وجو دِزن میں رنگ مجرتے ہیں۔

''نقاد کا پہلا پر چہ جنوری 1913ء میں بوئی آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظائے اوب پر چھا گیا۔ مول ناشلی ،مہدی افادی ،اکبرالہ آبادی ،شوق قد و اَئی ،مولا نا حسرت موہانی ، ایوالکلام آزاد، ریاض خیر آبادی ،مولا نا حامد حسن قادری ،ظم طباط ہائی جی اس کی محفل شعرواوب میں شریک ہو

سے ہر چند کہ نقاد میں زبان وادب کے ساتھ ساتھ دوسر علم وفنون پر بھی تقیدی و تحقیقی مضامین شائع ہوتے سے کئے۔ ہر چند کہ نقاد میں زبان وادب کے ساتھ ساتھ دوسر علم وفنون پر بھی تقیدی و الوں کا حلقہ پچھ ابیا تھا کہ بیر سالہ بہت جلد اردو میں رومانوی تحریروں کا دکش مرقع اور انشا عراض کے کہا ہے انشاء پر دازمثلاً مہدی افادی ، نیاز انشا کے لطیف کی تحریک کا نمائندہ بن گیا۔ بات بیتی کہ اس رنگ کے بڑے انشاء پر دازمثلاً مہدی افادی ، نیاز فتح پوری خلیقی ، ضیاع باس ہاشی اور خود نقاد کے مدیر دلیرا کہرا ہادی جن کی نشر رومان کا جادو جگاتی تھی سب کے متابر سے مقادر این مفکر زینوفن کے فلسفہ سن وعشق سب حسن وعشق اور عورت ایک بن چیز کے مختلف نام مضاور اس کو اردو کے بیرو مان کا مضمون ' فلسفہ کے متاثر سے ۔ اس فلسفے میں حسن وعشق اور عورت ایک بی چیز کے مختلف نام مضمون کی مضمون ' فلسفہ کا روخیال کا محور بنا تے ہوئے تھے۔ چنا نچہ نقاد کے پہلے بی پر چے میں مہدی افادی کا مضمون ' فلسفہ حسن وعشق' 'شائع ہوا۔ اس فلسفہ کو جمعنے کے لیے اس کی چندسطرین و کیستے چلیے :

''عورت کیا ہے۔ دنیا میں کیوں آئی ؟ اس کامختر جواب میہ ہے کہ وہ محبت کی چیز ہےاور وہ محض اس لیے آئی ہے۔ محبت ایک مقناطیسی شے ہے۔ عورت بغیر چاہئے والے کے نہیں روسکتی۔

عورت کتنی ہی پاکیزہ وش کیوں نہ ہو، اس خیال سے خالی نہیں ہوتی کہ وکی اس کی کا فرادائی کا شیدائی ہو۔ اس کی فتو حات اس کا سر مابین شاط ہیں جن سے اس کے دل کوراحت ملتی ہے اور جن سے وہ جیتے جی بھی دستبردار نہیں ہوسکتی۔ وہ وار کر کے رہے گی کیونکہ بیاس کی فطرت میں واخل ہے۔ شانہ سے آنچل خود نہ گرائے لیکن اگرا تفاق سے گرجائے تو وہ دل میں خوش ہوگی۔

آہ عورت تو فسانہ زندگی ہے تو جس طرح آیک جمونپر سے کو اپنی صاف شفاف مستی ہے تین شمیل بنا سکتی ہے۔ بڑے بڑے ایوان عیش کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں جب بک تیری موجودگی کے آٹار اس میں نہ پائے جا کیں۔ اس کے لیے چیٹروں کی جسکار ضروری نہیں محض تیرا پس پر دہ ہونا کہیں ہر کسی کے لیے ہوکا فی ہے۔''
ڈاکٹر فرمان فتح بوری مزیدر قم طراز ہیں:

"اردونٹر نگاری کا بیرنگ اس زمانے میں حد درجہ مقبول تھا۔ نوجوان کھنے پڑھنے والے تو اس پر جان پر میں جان چیئر کتے تھے۔ نقاد کے مدیر دلگیری طبیعت کوبھی اس رنگ سے خاص مناسبت تھی اور وہ بھی اسی رنگ میں گھتے تھے۔ نثر ہویا نظم دونوں میں تخیل کی جولا نیاں حد سے بڑھی ہوئی ہوتی تھیں اور حقیقی و نیا کے مقابلے میں خیالی و نیا زیادہ کیف پرورنظر آتی تھی۔ و آلگیر کے مضمون کا ایک کھڑا دیکھیے جو" تصورِ جاناں" کے عنوان سے فرور کی دوری 1913ء کے نقاد" میں شاکع ہوا ہے۔

''سنتے ہیں عاشق نامرادفر ہادکو جولطف کو و بے سنتون میں اسکیلے بیٹھ کرشیریں کے یاد کرنے اور شیریں کے ماتھ خیالی پیکر ہیں گفتگو کرنے میں آتا تھا۔ بھی خود شیریں کی محبت میں نہ آیا اور ایسے ہی ہم کو بھی دلر با صورتوں سے لگاؤ ہے۔ ان کے تشیریں کی محبت تاز ورکھنے میں جومزہ آتا ہے بخودان سے ل کرنہیں آتا۔'' مضمون کے اختام پر ملٹن کا یہ قول درج ہے:

''اے عورت تو مخلوق کی سب ہے بہتر نمونہ ہے۔ تو خدا کی انتہا کی اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو خدا کی انتہا کی اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ تجھ میں بعنی تیری ہستی میں سب اچھی چیزیں جو خیال اور نظر میں آ سکتی تھیں ، بدرجہ کمال موجود ہیں تو پاک ہے تو شانِ عرفان رکھتی ہے تو نرم اور خلیق ہے تو شانِ عرفان رکھتی ہے تو نرم اور خلیق ہے تو ہمترین کا مُنات ہے۔''

اس سلسلے میں خلقی رہاوی کے ایک مضمون کا اقتباس بھی بطور تموندد میصنے چلیے:

د میری محبت کی نسبت انہیں اب کوئی هسن ظن نہیں رہا۔ نہ ہمی ، یہ میرا مقدر۔ میرے داسطے ان کی قلب میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی نہ ہی۔ یہ میری تقدیر مگر جن الزامات کومیرے ذمہ یقین کر لینے کی بنا پر دہ مجھ سے رنجیدہ ہوئے ہیں جن تہمتوں کی مجھ سے روٹھ کر انہوں نے عملاً تقدیق کر دی۔ کاش ان سے مجھ کو آگاہ کیا جاتا۔ مجھے برات ڈیش کرنے کا موقع ، مجھ عذر گناہ کے لیے فرصت عطاکی جائے۔''

دومیں سے عرض کرتا ہوں، میں ور بارمحبت میں شرمندہ عمل نہیں۔ میں نے کوئی المان نہیں کیا۔ میں نے کوئی ۔ گناہ نہیں کیا۔ مجبت کے خلاف میرے ول میں بھی کوئی ندموم تحریک پیدائہیں ہوئی۔ میں نے ہردعوت آز مائش کو لبیک کہا۔ میں نے تمام احکامات کی غلامانہ اطاعت کی۔ میں نے خدا کی قتم ول میں بھی معصیت کی پرورش نہیں کی۔ و کیے لیناتم اپنے عملی وہم میں نے خدا کی قتم ول میں بھی معصیت کی پرورش نہیں کے۔ و کیے لیناتم اپنے عملی وہم سے شرمندہ ہو گے اورافسوں کہو گے، آہ مجھے معلوم نہیں۔ کیوں ان کی مجبت شک وشبہ میں مدل گئی۔''

واكثر فرمان صاحب المضمن مين مزيد لكصة بين:

''ضیائے عہاس ہاشمی صاحب کے اندازِ انشاء پردازی اورتصور خیالی کی بھی ایک جھلک و کیھتے چلیے ''میں کیا کہوں'' کے عنوان سے فروری 1913ء کے پرھے میں لکھتے ہیں:

> "د میں ایک جسم خیال ہوں۔ میں ایک فرضی تصویر ہوں۔ میں عکس ہوں کسی کا۔ خدامعوم کس کا۔ میں میں کچھ بھی نہیں۔ میں خان معثوق کی ویوار پرایک قد آ دم آ مکینہ

موں \_ مجھ میں باراوراغیار دونوں کی صور تیں عکس فکن ہیں۔''

چونکہ میری ابتداء عشق اور خواہش کے خمیر سے ہے۔اس لیے میں خواہشوں کا ایک مجموعہ ہوں۔ ہیں خواہشوں کا ایک مجموعہ ہوں۔ ہیں محموعہ ہوں۔ کتاب مجمع ہوں۔ ورق کی طرح مجمعے بہتر معلوم مجمع میں کیا لکھا ہے اور یہ بھی خبرنہیں کہ مجھے کون پڑھے گا۔''

''لیکن اس مسلم کے نوجوان انشاء پردازوں کے اہام حقیقتہ نیاز فتح پوری تھے۔اس وقت ان کا قیام و آل میں تھا اور ان کے الم کی جولا نیال اردونٹر میں غضب کا رنگ ونو رکھیرر ہی تھیں۔ یونا نیوں کے فلفہ حسن و عشق کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا اور پورپ کے جمال پرست انشا نگاروں سے بھی وہ بہت متاثر تھے۔ طبعًا بھی مددرجہ رومان پندوا قع ہوئے تھے اور جیسا کہ خود نہوں نے گی جگہ اس کا اظہار کیا ہے۔ عورت ان کی کمزوری ان کی تحریرکاحسن وزورین گئی تھی۔ عورت اور اس کے حسن و جمال پر انہوں نے کمزوری تھی لیکن بھی کمزوری ان کی تحریرکاحسن وزورین گئی تھی۔ عورت اور اس کے حسن و جمال پر انہوں نے افسانے کی شکل میں نقاد میں مسلمل کھا اور الی جادوائری کے ساتھ کہ نوجوان طبقہ کا ہرفروہ عورت ہویا کہ ان افسانے جو تیل کی رنگین میں ڈو بہوئے ہیں پہلے پہل نقاد ہی میں شائع ہوئے۔ ان افسانوں میں عشق وحسن کے جس فلیفے کو انہوں نے موضوع بنار کھا تھا ، اس میں عورت کا میں مائل ہے۔ بطور نمونہ چند مقام بہت بلند ہے۔ اس بلندی کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کے افسانوں میں مائل ہے۔ بطور نمونہ چند مقام بہت بلند ہے۔ اس بلندی کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ ان کے افسانوں میں مائل ہے۔ بطور نمونہ چند میں دیکھیے:

" عورت ایک لذت ہے۔ مجسم ایک تسکین ہے۔ مثل ایک سحر ہے مرئی ایک لور ہے مادی۔''

#### ☆☆☆

''ایک حسین عورت کی جو حرکت ہے وہ ایک لطیف موسیق ہے۔ حسن کا ساز نسائیت اور صرف نسائیت ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہے تو گویا ہوا میں نقشِ ترنم بنادیت ہے۔ وہ چلتی ہے اور اپنے بیروں سے زمین پرنشانِ موسیقی جھوڑ جاتی ہے۔''

444

"عورت کا مُنات کی ساری حسین چیزوں کا نچوڑ ہے اور اس کے بغیر زندگی ہے کیف اور بے روح ہے۔"

#### \*\*\*

"عورت ایک روشی ہے جے ہم جھو سکتے ہیں۔ ایک کاہت ہے جس سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ ایک شیر بن ہے جو ہاتھ سے چکھی جاسکتی ہے۔ وہ ایک موسیق ہے جوآ تکھوں سے ٹی جاسکتی ہے۔'' ''محبت ایک شم کی تکہت ہے جوروح کی شکفتگی سے بیدا ہوتی ہے۔'' ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بموجب:

'' یہ تو عورت اور محبت کے متعلق نیاز کے رومانی خیالات ہیں کیکن اگر عورت فی الوقت ان کے سامنے آ جائے تو ان کے دل پر کیا گزرتی تھی اور وہ اس کی تصویر کس طرح کھینچتے تھے۔ اس کی بھی ایک آ دھ مثالیں دیکھتے چلیے۔اج گڑھ کی راجبوت کڑکیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

''ایک بات اور ہے۔ کان میں کہنے کھی گرخیر س لوحزیں کو بنارس میں ہر برہمن کھی میں اور اس میں ہر برہمن کھی میں ورام نظر آتا تھالیکن بہاں ہر قدم پر سیتنا ورادھا کا سامنا ہے۔ راجیویوں کی لڑکیاں ہیں، بلند و بالا میچے وتو انا، شوریاں چڑھی ہوئی، گردنیں تی، آئکھوں میں تیر، ماگوں میں جیر، ابرومیں خنجر، بالوں میں عنبر، ہاتھوں میں مہندی ماتھے پر ببیندی۔ کیا بوجھتے ہوکیا عالم ہے۔''
ابرومیں خنجر، بالوں میں عنبر، ہاتھوں میں مہندی ماتھے پر ببیندی۔ کیا بوجھتے ہوکیا عالم ہے۔''

'' چار بح کا وقت ہے۔ گہراابر محیط ہے۔ پہاڑی کی خنک ہوا کیں جس میں سردی لیکن د ماغ میں شراب کی ہی گری پیدا کر رہی ہیں کہ دفعتۂ بنگلہ سے باہر چہل پہل سی معلوم ہوئی۔ میں باہر زکلتا ہوں۔ معلوم ہیں غالب کا نگار آتشیں سر کھلا کیا تھا۔ یہاں تو ایک کئی ہوئی روشی تھی۔ پیکرانسان میں ایک قید کی ہوئی بجلی تھی۔ عالم آب و گل میں۔ آ تکھیں بکسر سحرِ بابل لب ہمہ خون صد میخانہ اور اب یو چھیے کہ سن کیا تھی۔ بس یوں تجھیے کہ سن کیا تھی۔ بس یوں تجھیے کہ جوائی کانٹے پرش رہی تھی۔''

انہوں نے مزیدلکھا:

"انشائے لطیف کا آج کل کا جومفہوم عام ہے اس کے خلاف جہاد کرناصحتِ منطق کی دلیل ہے۔"

انہوں نے اپنے انداز میں انشائے لطیف کی ہے تعریف کی:

"انشائے لطیف کے بیمعنی ہیں کہ آپ کے خیالات اور وسیلہ اظہار خیالات یعنی تحریر دونوں میں ایک مناسبت ہو۔ان میں جس قدر نسبت صحیح ہوگی اتناہی کمالِ انشاء پر دازی نمایاں اور دوشن ہوگا۔"

، (بحواله:عبدالودود، وْ اكثرْ ' اردونتر مين ادب لطيف' ' لكھنۇ .1980 ء (ص: 29-428)

#### اسپرانتو(Esperanto)

ونیا بھرکی زبانوں کے 800 منتخب الفاظ پر شمل ایس بین الاقوامی زبان جے 1887ء میں پولینڈ کے ڈاکٹر زامن ہوف نے تشکیل ویا اور جس کے بنانے والے کا بید عویٰ ہے کہ اس کی مدو ہے و نیا کے ہر خطہ میں عام بول جال ممکن اور آسان ہو جاتی ہے۔ حب ضرورت اس کے ذخیر و الفاظ میں اضافے بھی ہوتے رہے۔ اس وقت اس میں مستعمل الفاظ کی تعداد 2600 ہے۔

## إستعاره (عربي:اسم مُذكر)

فرہنگِ آصفیہ کے بموجب''لغوی معنی ما نگ لینا علم بیان کی اصطلاح میں مجازی ایک قتم ہے یعنی جب مضاف الیہ کومضاف ہے کچھ تشبیہ کالگاؤ ہوتو اس مضاف کواستعارہ کہتے ہیں۔''

استعاره کی دوانسام ہیں۔

(1)''استعارہ باتصریح۔اگرمشبہ بہ کا ذکر کریں اور مشبہ کوچھوڑ دیں یامضاف مشبہ بہ اور موجود ہو اور مضاف الیہ غیر موجود اس صورت میں استعارہ بالتصریح کہیں گے۔ جیسے سنم یعنی معشوق، یہاں معشوق کو صراحناً بت سے استعارہ کرلیا گیا ہے۔''

(2) ''استعارہ بالکنایہ۔اگرمشبہ کوچھوڑ کرمشبہ بہ کا ذکر کریں تو اس کواستعارہ بالکنایہ کہتے ہیں کیونکہ تصریح شدکرنے کانام کنایہ ہے جیسے درخے روش بہ بہال مشبہ موجوداور آ نتاب مشبہ بہ غیر موجود ہے۔''(ایضاً) علامت کی مانند استعارہ سازی بھی ذہن کی اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ہے۔ استعارہ اسلوب کاسب سے کارگر آلہ ہے۔

استعارہ کے ذریعہ سے پیچیدہ ، الجھے جہم اور نامانوں افکار کو پراٹر طریقہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یوں کہ صفات جیسیم اختیار کرلیتی ہیں۔بطور مثال دبیر کا بیشعر دیکھیے:

> کس شیر کی آمد ہے کہ دن کانپ رہا ہے دن چیز ہے کیا چرٹ کہن کانپ رہا ہے

سیشعرلمی چوڑی تفصیلات کوحذف کرتے ہوئے صرف شیر کے استعارہ سے شجاعت کا احساس کرادیتا ہے۔ استعارے سے تغصیلات کے سمندر کوایک لفظ کے کوزہ میں بند کیا جاسکتا ہے۔ استعارہ کوایجاز کا اعجاز سمحنا جا ہے۔

#### مزيد يكصيے بحرحس مسكري كامقالة 'استعاره كاخوف' (ستاره ياباد بان )لا مور

## استقرائی تنقید (Inductive Criticism)

منطق کی دو معروف صورتیں ہیں۔ Deductive (استخراجی/ استنباطی) اور استخراجی/ استنباطی) اور استخراجی/ استنباطی) اور استقرائی)۔استخراجی منطق میں پہلے سے درست تشہیم کردہ مفروضہ سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کی بیمعروف مثال ہے:

ا۔انسان فائی ہے۔

ب الف كيونكه انسان ہے۔

ج\_لہذاوہ فانی ہے۔

اس کے برعکس استقر ائی منطق میں پہلے سے طے کردہ امر کے برعکس تجربات ومشاہدات سے کام

ليتے ہوئے تيجدا خذكيا جاتا ہے۔

استقرائي طرز استدلال يول ہے:

ا ـ الف ب ج دسب مر محتے -

ب ـ بيسب انسان تھ ـ

ج البنداانسان فاني ہے۔

متحدوا حد گراستدلال جدا گانہ ہے۔

استقر الی طرز فکرسائنس ہے کیونکہ اس میں پہلے سے کچھ طے نہیں ہوتا بلکہ تجربات اور مشاہدات کی الداد سے درست نتیجہ تک بہنچا جاتا ہے جو درست ہوتا کہ الداد سے درست نتیجہ تک بہنچا جاتا ہے جو درست ہوتا کہ خصواد کی روثنی اور مزید شواہد کی بنایر بیتبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔

اى طرز استدلال كوجب يقيد بمنطبق كيا كيا تواستقراكي تقيد في جنم ليا-

پروفیسرر چرد مولئن (Richard Moulton) اس تصور نقد کا بانی سمجھا جا تا ہے۔ اس نے اپنی تابعہ اس نے اپنی تابعہ اللہ تابعہ اللہ تابعہ و کے تقید تابعہ تابعہ تابعہ کرتے ہوئے تقید کے ایک تابعہ تابعہ

"استقرائی تقیدادب پاره کی تعریف یا مُذمت سے بے نیاز ہے اور ندہی اس

کا ادب پارہ کے مطلق یا اصافی محاس سے کوئی تعلق ہے۔ استقرائی تنقید ادب کا سائنسی تحقیقات کی مانند جائزہ لے گی۔ بیاد بی توانین کوادب پاروں میں سے تلاش کرتے ہوئے ادب کوبھی مظاہرِ فطرت کی مانند عملِ ارتقاء سے وابسة قرار دیتی ہے۔'' استقرائی تنقید میں ادیب کی شخصیت ، ماحول ، معاشرہ کے مطالعہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ذوق ، وجدان ، جمالیاتی جس جیسی اصطلاحات ہے کام چلایا جاتا ہے۔ گویاادب کالیمارٹری میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔

## اسلوب (عربی،اسم مُذکر)

اسلوب کے معنی میں انگریزی اصطلاح'' سائل' دراصل لاطینی لفظ 'Stilus" ہے مشتق ہے جو اس نو کیلے' قلم'' کا نام تھا جس ہے گیلی یا زم الواح پر کنندہ کیا جا تا تھا۔ بعض محققین کے بموجب یہ یونانی لفظ "Stylos" ہے ماخوذ ہے۔

اسلوب کے بارے میں اگر چہ بہت کچھ لکھا گیالیکن اس کی سادہ اور مختصرترین تعریف کمی شاعریا نثر نگار کا مخصوص انداز نگارش کی جاسکتی ہے۔ای لیے اسلوب اگرایک طرف اچھے شاعریا اچھے انش ء پر دازکی شناخت کا باعث بنمآ ہے تو دوسری جانب بعض اوقات قلم کا رکی شخصیت کا مظہر بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

اردونٹر میں میرامن، غالب (خطوط) محد حسین آزاد، مول نا ابوالکلام آزاد کی نثر، اسلوب کی بناپر متازقرار پاتی ہے۔ شاعری میں کیونکہ کم سے کم الفاظ اور (غزل میں) دومصرعوں میں کسی خیال کا ابلاغ مقصود بوتا ہے اس لیے وہاں تو اسلوب ایک موٹر آلہ متصیار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہراچھا شاعر صاحب اسلوب بھی ہوتا ہے۔

تقید کے مختلف دبستانوں میں ہے جمالیاتی تقید نے اسلوب کے تجزیر و محلیل پرخصوصی توجہ دی۔

میں میں میں میں میں میں میں کھانا تیار کرتی ہیں لیکن ذا لکھہ کے معیار میں کیسانیت نہ کے بسر طرح لذیذ کھانا مورت کے ہاتھوں کا اعجاز ہوتا ہے بالکل ای طرح تمام ایل قلم ہی الفاظ استعارات،

میں جس طرح لذیذ کھانا مورت کے ہاتھوں کا اعجاز ہوتا ہے بالکل ای طرح تمام ایل قلم ہی الفاظ استعارات،

تشبیبات ، علامات اور تمثالوں سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ولی ، میر ، آتش ، غالب اور اقبال صاحب اسلوب اسلوب اور اسلوب کر ثابت ہوتے ہیں جبکہ لا تعداد شعراء کا اسلوب بے دس رہتا ہے ۔ یہ دراص ل اویب کی تخلیقی شخصیت کا چیکا رہوتا ہے۔ ای لینے فیات نے تی جبکہ لا تعداد شعراء کا اسلوب شخصیت کا اظہار ہے یااس سے فرار؟

موتا ہے۔ ای لینے فیات نے تھی بحث جمیزی کو اسلوب شخصیت کا اظہار ہے یااس سے فرار؟

یندش الفاظ جڑنے سے گوں کے کم نہیں

شاعری تبھی کام ہے آتش مرصع ساز کا جکہ سیف کے بموجب:

جکہ سیف کے بموجب

مرنہ دنیا بیس کوئی بات نئی بات نہیں ورنہ دنیا بیس کوئی بات نئی بات نہیں جوش اسلوب میں یوں گویا ہوتا ہے:

لیلائے سخن گو آ کھ کی بھر کر دیکھو تاموں و لغات سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی الفاظ کے سے بین بیس اڑتے معنی الفاظ کے سینے میں اثر کر دیکھو دیکھو الفاظ کے سینے میں اثر کر دیکھو دیکھو الفاظ کے سینے میں اثر کر دیکھو

نقاد شاعرسید عابد علی عابد یوں گویا ہوتا ہے: لفظ ہوگا جو غزل میں عابد وہ انگوشی میں محکمینہ ہوگا

یا وراس انداز واسلوب کے اشعار میں دراصل اسلوب کی شکل میں لفظ کا کردارا جا گر کیا گیا ہے۔

و بى غالب والى بات:

وای بات:

تخییهٔ معنی کا طلسم اس کا جمجیے

جو لفظ که غالب مرے اشعار میں آوے

اورلفظ کیاہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں:

"الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں گر بولئے سے پہلے ..... بولئے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔"
مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:
سیّدہ بدعلی عابد" اسلوب" (لا ہور: 1971ء)

### اسلوبيات (Stylistics)

المانیات سے برجی دلچیں نے اگر ایک طرف ساختیات کے مباحث چھٹرے تو دوسری جانب

اسلوبیات نے تخص حاصل کیا گراہے لسانیات کا همنی شعبہ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ مطالعہ ادب میں اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں لیکن ان سب کی اساس ' لفظ' پر استوار ہے۔ اسلوبیات کو او یب کے عمر (تاریخ) ماحول (عرانیات) اور شخصیت (نفسیات) ہے کوئی دلچین نہیں۔ اس میں تو ادب کا صرف اس نقط نظر سے مطالعہ کیا ج تا ہے کہ زبان کس طرح سے تخلیق میں استعال ہوئی ، تخلیق کارنے اس سے کیا کا م لیا نقط نظر سے مطالعہ کیا ج تا ہے کہ زبان کس طرح سے تخلیق میں استعال ہوئی ، تخلیق کارنے اس سے کیا کا م لیا زبان ابلاغ کا موثر ذریعہ بنی یا رکاوٹ، کیا نے استعارے اور تشبیبات وضع کی گئیں، علامات اور تشالوں نے اسلوب کے جمال میں اضافہ کیا یا نہیں ، کیا مروج لسانی سانچوں کی پابندی ہوئی یا ان سے انجراف ؟ اور کیا صوتی آئیگ تھا یانہیں۔ یہ اور اس انداز کے دیگر امور سے بحث اسلوبیات کے دائر ہ کارکا تعین کرتی ہے۔ ان تمام امور کو سمجھانے کے لیے یہ وفیسر مرز اظیل احمد بیگ نے دو شقید اور اسلوبیاتی تقید' (ص : 22) میں می نقشہ بنایا ہے۔

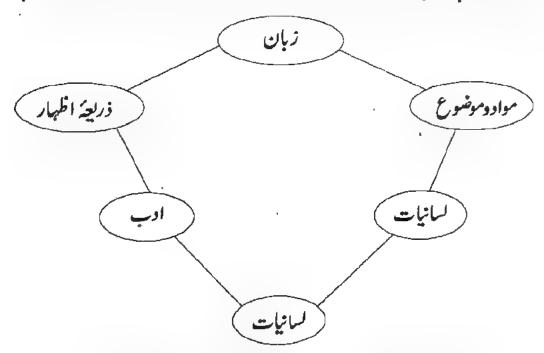

ای کتاب میں مرزاطلیل احمد بیک اسلوبیات کا آغاز پروفیسرمسعود حسین خان ہے کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

''اسلوبیات ایک نیا دبستان تقید ہے جے اردو میں متعارف کرائے کا سہرا پروفیسرمسعود حسین خال کے سرے۔ مسعود صاحب پہلے سکالر ہیں جنہوں نے اردو میں اسلوبیات پرمضامین لکھے اور اس کی مبادیات سے اردو دان طبقے کوروشناس میں اسلوبیات پرمضامین لکھے اور اس کی مبادیات سے اردو دان طبقے کوروشناس کرایا۔ اس سلسلہ کاان کا سب سے پہلامضمون''مطالعہ شعرا:صوتیاتی نقطہ نظر ہے'' کرایا۔ اس سلسلہ کاان کا سب سے پہلامضمون ''مطالعہ شعرا:صوتیاتی نقطہ نظر ہے'' جو 1960ء کے آس پاس لکھا گیا اور جو ان کے مجموعہ مضامین ''شعروزبان' دیررآ باد: 1960ء کے آس پاس لکھا گیا اور جو ان کے مجموعہ مضامین ''شعروزبان' دیررآ باد: 1966ء کی میں شامل ہے۔'' (ص: 181)

س:

مرزاظیل احدیث نے بیمی کہا ہے کہ اسلوبیات کو 'لسانیاتی اسلوبیات' یا ''ادنی اسلوبیات' مجمی کہا گیا ہے۔ (ص:88)

پ یا ہے۔ ر اسلوبیات کے فروغ میں پروفیسرمسعود حسین خال کے بعد پروفیسر کو پی چندنارنگ ،مرز اخلیل احمد بیک اور مغنی تبسیم نے خصوص کام کیا۔

مزيدمطالعه كي ليع لما حظم يجي:

گونی چند نارنگ، پروفیسر''اونی تقیداوراسلوبیات''( دالی 1989ء) خلیل احد بیک، پروفیسر مرزا'' تنقیداوراسلوبیاتی تنقید''(علی گڑھ: 2005ء)

## اسلوبياتي تنقيد (Stylistic Criticism)

اسلوبیات کے اس می مباحث اور اصول وضوا اطاکا شعر وادب پر اطلاق اسلوبیاتی تقید ہے۔ اس میں شعر وادب کا مطالعہ صرف لسانیاتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے الفاظ ، ان کی صوتیات، تقید میں متن کے تجزیہ و تحلیل پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے الفاظ ، ان کی صوتیات، معنویات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور یوں اس امر کا تعین کیا جاتا ہے کہ شاعر بیا ادیب زبان کے تخلیقی معنویات کو بروے کار لانے میں کامیاب رہا یا نہیں ، اپنی انتہائی صورت میں اسلوبیاتی تقید صوتیات امکانات کو بروے کار لانے میں کامیاب رہا یا نہیں ، اپنی انتہائی صورت میں اسلوبیاتی تقید صوتیات طرح استعال ہوئے۔ یوں زبان کے صوتیاتی ڈھانچوں (Phonetic Patterns) کے حوالہ سے تخلیق کا طرح استعال ہوئے۔ یوں زبان کے صوتیاتی ڈھانچوں (Phonetic Patterns) کے حوالہ سے تخلیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

اسلوبیاتی تقید کے حامی اسے سائنفک تنقید قرار دیتے ہیں اس لیے کہ تا ٹراتی تنقید کی مانند تخلیق سے اخذِ تا ٹرات کے برعکس تخلیق میں الفاظ اور ان کے استعمال سے غرض رکھی جاتی ہے۔ مار کسی تنقید کی مانند اس میں بھی اقتصادیات، طبقاتی کشکش، سیاسیات اور انقلاب سے کسی طرح کی دلچیسی نہیں کی جاتی نہ نہ اب علوم (تاریخ، عمرانیات) کو قابل اعتباسی جما جاتا ہے اور نہ ہی نفسیات کی مانند تخلیق کارکو تحلیل نفسی کے تحذ ب شیبشہ میں سے دیکھا جاتا ہے۔

اسلوبیاتی تنقیدمطالعهٔ لِسان ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ' او بی تنقیداوراسلوبیات' میں رقمطراز

''اسلوبیاتی تجزیه میں ان لسانی ام**نیازات کونشان زدہ کیا جاتا ہے جن** کی وجہ

ے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت، صنف یا عہد کی شاخت ممکن ہو۔ یہ احتیازات کی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ (۱) صوتیاتی، آوازوں کے نظام سے جو احتیازات قائم ہوتے ہیں، رویف و توانی کی خصوصیات یا معنوبت، ہکاریت یا خسنیت کے احتیازات یا مضمونوں اور مضمونوں کا تناسب وغیرہ (2) لفظیاتی: فاص نوع کے الفاظ کا اضافی تواتر، اساء، اسا کے صفت، افعال وغیرہ کا تواتر اور تناسب، توع کے الفاظ کا اضافی تواتر، اساء، اسا کے صفت، افعال وغیرہ کا تواتر اور تناسب، تراکیب وغیرہ (3) نحویاتی: کلے میں لفظوں کا وروبت وغیرہ (4) بدیعی اقسام میں سے کسی کا خصوصی استعال، کلے میں لفظوں کا وروبت وغیرہ (4) بدیعی (Rhetorical): بدیع و بیان کی احتیازی شکلیں، تشبیہ، استعارہ، کنایہ مثنیل، علامت، امیجری وغیرہ (5) عروضی احتیاز ات: اوزان، تشبیہ، استعارہ، کنایہ مثنیل، علامت، امیجری وغیرہ (5) عروضی احتیازات: اوزان، بحروں، زمافات وغیرہ کاخصوصی استعال اور احتیازات۔ " (ص: 17)

اسلوبیاتی تقیدی اساس اسانیات پراستوار ہے۔اسلوبیاتی نقاداد ب کی تحسین وتفہیم میں خود کو صرف اسانیاتی نکات تک ہی محدود رکھتا ہے۔اس لیے اسلوبیاتی تنقید میں تخلیق کے سیاسی، نفسیاتی، سابی ، اخلاتی اور افادی تناظر ہے کسی تنم کی دلچیسی کا ظہار نہیں کیا جاتا نہ ہی تخلیق کارکامقام ومرتبہ تعین کیا جاتا ہے اور نہ ہی دو تخلیق کاروں (جیسے انیس ود بیر) نے فن کامواز نہ کیا جاتا ہے۔اس لی ظسے اسلوبیاتی تنقید خاصی محدود ہوجاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید خاصی محدود ہوجاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید خاصی محدود ہوجاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید الفاظ کسے تفکیل پاتے ہیں) معدات (الفاظ کسے تفکیل پاتے ہیں) معدات (الفاظ کسے تفصوص معانی حاصل کر لیتے ہیں) یہ جارعنا صربوں تو ہتی ہے اسلوبیاتی تنقید!

اسلوبیاتی تقیدای لیے مروج اسالیب نقد سے جداگانہ کے کہ بیصرف اور صرف تخلیق کی زبان کے جو یاتی مطالعہ سے بی دلچین رکھتی ہے۔ اس میں تخلیق کار کے نفسیاتی تجزبید کی تخبائش نہیں ، نہ بی تاریخی اور اقتصادی عوامل کواجمیت دیتی ہے۔

م پرمعلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے:

سوني چندنارنگ، بروفيسر"اد لي تقيداوراسلوبيات" (دېلی:1989ء) خليل احمد بيک، پروفيسر مرزا" تنقيداوراسلوبياتي تنقيد" (علي گژهه:2005ء)

#### اشاریه (Index)

علی او بی اور تقیدی و تحقیق کتب کے اختیام پر کتاب میں شامل شخصیات، مقامت ، اواروں اور کتب کا اندارج ۔ بیا ندراج A Iphabeticaly ہوتا ہے۔ جتنی مرتبہ کی شخصیت، مقام، ادارہ اور کتب کا

تذكر وہواہو، اندرائ كے سامنے ان تمام صفحات كے نمبردرج كيے جاتے ہیں۔ اشار بيكا بيد فائدہ ہے كہ تمام كتاب كى ورق گردانى كيے بغير مطلوبہ معلومات ، كواكف اور حوالے مائن فورى طور پردستیاب ہوجاتے ہیں۔

### إشتقا قيات (Eytomology)

ابتداء میں لفظ جس صورت میں ہوتا ہے لدنی ، تاریخی اور ثقافتی تغیرات کے زیراثر لفظ کی صورت کھے کہ کہ اور ثقافتی سے اس مطالعہ اشتقاقیات کھے کہ کہ ہوجاتی ہے۔ اس طرح مفر دلفظ سے مختف الفاظ بھی بن جاتے ہیں۔ان سب کا مطالعہ اشتقاقیات کہلاتا ہے۔

## إصطلاح/إصطلاح سازي:

سی سائنسی علمی ، اونی ، فلسفیاند ، تنقیدی تقبور پاکسی شے یا کسی ایجاد کے لیے جولفظ مخصوص کر دیا جائے وہ اصطلاح ہے۔ اس لحاظ ہے اصطلاحات میں وسعت کے ساتھ ساتھ تنوع بھی ماتا ہے۔ اصطلاح ایک نوع کا ذہنی شارٹ کٹ بھی ہے کہ کسی اصطلاح کے سنتے ہی اس سے وابستہ تصور خود ہنو وز ہن میں اجاگر ہوجاتا ہے۔ جیسے احساس کمتری کہنے سے ایڈلر کے انسانی شخصیت کے بچھنے کے لیے وضع کردہ تصور (تمام جزئیات اور تفصیلات میں جائے بغیر) ذہن میں آجاتا ہے۔

جہاں تک اصطلاحات کا تعلق ہے تو ذنیا کی کوئی زبان بھی اس لحاظ سے خور کفیل نہیں۔ صدیوں تک انگریزی زبان بھی اور فارسی سے اصطلاحات کا چلن رہا جبکہ اردو نے عربی اور فارسی سے اصطلاحات کا جلن رہا جبکہ اردو نے عربی اور فارسی سے اصطلاحات کا خانہوا مستعارلیں۔ انگریزی کی سائنسی اور علمی کتابوں کے تراجم کا آغاز ہوا تو اصطلاح سازی کی طرف بطور خاص تو حددی گئی۔

وحیدالدین سلیم کی وضع اصطلاحات (1919ء) اس من میں اولیت رکھتی ہے۔
اصطلاح کو انگریزی میں Term کہتے ہیں جولاطین Terminum سے بنایا گیا۔ جرمن میں
اسے Terma اور یونانی میں Termon کہا جاتا ہے جبکہ اصطلاح سازی فن اصطلاحات اور اصطلاحیات
کے لیے Terminology مستعمل ہے۔

ہم جے اصطلاح سازی کہتے ہیں، دراصل وہ انگریزی اصطلاحات کے تراجم کے مترادف ہے۔

اس لحاظ ہے اردومیں اصطلاح سازی ترجمہ کی ذیل میں آجاتی ہے۔

اصطلاح کے ممن میں بیام رخوظ رہے کہ ہراصطلاح علم ،سائنس بخلیقات سے وابسة بخصوص کلچراور اس نی صورت حال سے مشروط ہوتی ہے اور اس میں اس کی افادیت مضمر ہے، لہذاعلی، سائنسی اور تخلیقی تصورات میں تغیرات اصطلاح کے وجود یا عدم وجود کا فیصلہ کُرتے ہیں۔اسی لیے ایک وقت کی مقبول اصطلاح کسی وقت متر دک بھی قرار دی جاسکتی ہے۔ باالفاظ ویگر اصطلاح مطلق نہیں بلکہ اضافی سمجی جانی چاہیے۔

وحيدالدين سليم ' وضع اصطلاحات' ( كراجي:1994ء)

عطش درانی، ڈاکٹر''اردواصطلاحات سازی'' (اسلام آباد:1993ء)

اعجاز را ہی (مرتب)''تحقیق اوراصول وضع إصطلاحات پر منتخب مقالات'' (اسلام آباد:1986ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر (مرتب)''اصطلاح سازی: تاریخ ،مسائل'' (لا ہور:1993ء)

### إظهار (Expression)

تخلیقی فنکار کے ذہن میں جو خیالات ،تصورات ،مشاہدات یایادیں ہوتی ہیں فنکارانہ سلوب میں ان کا بیان کر دیناا صطلاح میں اظہار کہلاتا ہے۔ میتو ہوئی سیدھی ہی بات کیکن اظہار کاعمل اتنا واضح اور دوٹوک منہیں ہوتا بلکہ اس میں وو میار بہت بخت مقام آتے ہیں۔

اظہ رخلیق عمل کا ثمر ہے لیکن خلیق عمل بذات خود بے حد پیجیدہ بلکہ خاصا براسرار ہے۔ خیال کسے موز وں ترین افغاظ کا پیکر اختیار کر کے دکش شعر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فلاسفروں اور نفسیات وانوں نے بطور خاص عقدہ کشائی کی سعی مگر سمجھ نہ بائے ۔ خود تخلیق کا ربھی اس عمل کو شعوری طور پر سمجھ نہیں باتا کہ کیے شعر نازل ہو جاتا ہے۔ بہر حال اتنا طے ہے کہ کا حمیاب اظہ رسے خود تخلیق کا ربھی نفسی فوائد حاصل کرتا ہے۔

تخلیق کار محنت، شوق اور لگن ہے اظہار کو کا میاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلوب سے بطور خاص امداد کی جاتی ہے۔

غالب كايشعراظهاريس ركاوثوں كى طرف اشاره كرتاہے:

بہ قدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل کے کے اور چاہے وسعت مرے بیاں کے لیے

#### إظهاريت (Expressionism)

اظہاریت دراصل مصوری کی اصطلاح ہے۔اس کی دضاحت میں سر ہر برث ریڈلکستاہ:

د جدید مصوری میں لفظ اظہار خصوصی اہمیت کا حامل ہے ادراس کا مطلب وہی ہے جو اس لفظ سے دابستہ ہے۔۔۔۔۔ اے اندرونی جذبات کا خارجی اظہار سمجھنا حاسے۔۔۔۔۔

مصوری میں اظہاریت (Expressionism) کا با قاعدہ دبستان ملتا ہے جس میں وان غوف، رینوائز ،ی ژانے ، پال گاگین جیسے مصور ملتے ہیں۔

اس اصطلاح کے ممن میں غالبًا نام کی مناسبت سے بیغلط خیال مروج ہو گیا کہ اویب جو پچھود کھیا ہے، اس کا اظہار کر وینا اظہار یت ہے۔ ایمانہیں کیونکہ اویب تو اظہار کرتا ہی رہتا ہے۔ اظہار اس کی مجبوری ہے۔ اظہار نہ کرے تو وہ پچھ جم تہیں۔

تقیدی اصطلاح کے طور پر اظہاریت جداگانہ منہوم کی حامل ہے اور اسے جمالیاتی تقید سے وابسة بجھنا جاہیے۔ کروچے نے اظہاریت کا تصور پڑی کیا تھا۔ اس کے بموجب ادیب کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرلے وہ تخلیق میں تمام جذبات واحساسات کا گئی اظہار نہیں کریا تا۔ اس لیے بچھ با تیں اظہار سے رہ جاتی ہیں، لہذا قاری کواپنی ذہانت سے اظہار کے خلاکو پُر کرنا ہوتا ہے۔ کروپے کے تصور اظہاریت میں وجدان کو خصوصی ایمیت حاصل ہے۔ خانب کی مانند وہ بھی اس بات کا قائل ہے:

آتے ہیں غیب سے بیہ مضامیں خیال ہیں عالب مروش ہے عالب صربے خامہ نوائے سروش ہے

# افسانه، تجريدي:

تجرید (Abstruction) دراصل مصورانه کنیک ہے۔ جب نصویر پینٹ کرتے وقت چبرے کی جیومیٹری کے اصول تو ڑ دیتے جاتے ہیں مصوری کے قواعد ومُسلّمات سے بغاوت تجرید کی محرک تھی۔ ارد وافسانہ میں ساٹھ کی دہائی میں تجریدی افساند کا غلغلہ بلند ہوا تو اس کا محرک بھی افسانہ کے قواعد و

**(1)** 

Read, Herbert "The Meaning of Art" (London, 1966) p.160

تنقيدي اصطلاحات

ضوابط سے حصول آزادی تھا۔ اس لیے تجریدی افسانہ میں پلاٹ کی تغییراور کرداروں کی شخصیت کی تفکیل میں نفسی عوامل ومحرکات سے کس دلچین کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تجریدی افسانہ میں وقت کا خارجی کے برعکس داخلی تضور کار فرما ملتا ہے۔ تجریدی افسانہ میں انسانی سائیکی کے داخلی لینڈ سکیپ پرزیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے شعور کی رواور تھازم خیال لیے اس میں انسان کے فسی پورٹر بہٹ پرزیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے شعور کی رواور تھازم خیال سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے مشابہ نظر آتا ہے۔

مزيدمطالعدك ليملا عظه يجي

سليم اختر" افسانه: حقيقت علامت تك" (لا بور: 1976 ء)

## افسانه،طویل مختضر:

طویل مختصرافساندان تمام خصائص کا حامل ہوتا ہے جو مختصرافساند میں پائے جاتے ہیں۔ بس بیانات،
تفصیلات، مکالموں وغیرہ میں طوالت سے کام لیہ جاتا ہے۔ دراصل بعض افساند نگار طبعًا تفصیل پند ہوتے یا
اختصار پندی کی صلاحیت سے مُعّر اہوتے ہیں۔ طوالت پندی کے باعث مختصرافساند کی صدود سے نگل جاتے
ہیں لیکن افساند کی اساسی صفت وصدت تاثر بہر حال برقر ارزئتی ہے۔ تکنیکی طور پر ناولٹ اور طویل مختصرافساند ہیں
امتیاز بہت مشکل ہے۔ ذاتی مثال چیش ہے۔ میں نے "ضبطی و یواز" کو بطور ناولٹ تحریر کیالیکن احمد ندیم قاسی
نے اس برویبا چرکھا تو اسے طویل مختصرافساند قرارویا۔

مزيدمطالعه کے ليے ملاحظہ سيجيے:

سليم اختر" افسانه: حقيقت علامت تك" (لا مور: 1976ء)

## افسانه،علامتی:

علامتی افسانہ میں ماضی، قدیم تاریخ، لیجنڈ، ندہبی تقص، داستان، اساطیر وغیرہ کے حوالہ سے جدید صورتحال کی ترجمانی کی جاتی ہے لیکن ان سے علامت اخذ کرتے وقت یہ کھوظ رہے کہ علامت اتن واندارا وربلیغ ہوکہ اس کے حوالہ سے اپنی بت کوموثر طریقہ پر بیان کیا جاسکے۔ ساتھ ہی علامت کا حوالہ اتنا مضبوط اور مقبول ہوکہ قاری اسے با سانی سمجھ سکے جیسے حاتم کے کردار کی عدامت۔ افسانہ میں ایسی علامت کا است با سانی سمجھ سکے جیسے حاتم کے کردار کی عدامت۔ افسانہ میں ایسی علامت کا استخاب کرنا چاہیے جوجد یدصور تھی ل اور آج کے فرد کے لیے علامت بننے کاحق ادا کر سکے۔ یوں وسیع ترماضی

میں ہے ایسے فرد، وقوعہ، حادثہ یا المیہ کا انتخاب کیا جانا جا ہے جوسب کی نمائندگی کرسکے جیسے کلمہ کتی کی خاطر حضرت امام حسین کی شہادت اور سچائی کے اصولوں کی خاطر ارسطوکا زہر پی لینا۔اس لیے موزوں علامت ماضی اور حال کے درمیان' ڈپک '' کا کام کر سکتی ہے۔

مزيد مطالعه كے ليے ملاحظہ تيجي:

1-مهدی جعفر' نئے افسانے کا سلسلۂ مل' ( گیا 1981ء)

2-اعجاز را بي ، ۋاكثر "اردوا نساند بيس علامت نگاري " (راد لپنتري: 2002ء )

3-شنراد منظر "علامتي افسانه كابلاغ كامسك " (كراجي: 1990ء)

4-سليم اخرر "انسانه: حقيقت علامت تك" (لا مور: 1976ء).

### افسانه مختصر (Short Story)

نٹری اصاف میں مخضر افسانہ نبتا کم عمر ہے۔ یہی کوئی ڈیڑھ صدی کے قریب۔ امریکی افسانہ نگار
ایڈگر ایلین پو (Edgar Allan Poe) نے 1842ء میں مخضر افسانہ کی یہ تعریف کی کے ' نصف گھنٹہ سے لے کر
ڈیڑھ یا دو گھنٹہ تک کا مطالعہ'' ہے۔ پونے صرف دفت کے حوالہ سے بات کی لیکن مخضر افسانہ کی جداگانہ تکنیک
ہے جو ناول سے اخذ شدہ ہونے کے باوجود بھی انفرادیت کی حامل ہے۔ مخضر افسانہ میں پلاٹ ، کردار ، مکا لیے ،
ماحول کی تصویر کشی ، جزئیات نگاری ، اساسی کردار اداکرتے ہیں۔ مخضر افسانہ کو جوخصوصیت ناول سے ممیز کرتی ہے وہ ہے وحدت تاثر ، دیکھا ہے گو افسانہ کا سارا مزاء تاثریا تاثیر وحدت تاثر کی مربونِ منت ہے۔

وحدت تا ٹر کا مطلب ہے ہے کہ افسانہ میں صرف ایک تقیم یا موضوع اور ایک مرکزی کر دار ہواور تمام افسانہ اس کے مدار پر گردش کنال رہے ، اس سے وحدت تا ٹرجنم لے گی۔ یہ وحدت تا ٹر ہی ہے جوناول اور مخضرا فسانہ میں امتیاز کا باعث بنتی ہے۔

بعض ناقدین نے مختصرا فسانہ کے لیے''افسانچ'' کی اصطلاح بھی استعال کی کیکن پیمقبول نہ ہو گئ۔ مزید ملاحظہ سیجیے:

Reid, Ian"The short story" London, 1979-1

2- حامد بیک مرزا ڈاکٹر''اردوا نسانے کی روایت 1903-1990''(اسلام آباد:1991ء)

3-ايضاً نامهُ (لا بهور: 1981ء)

4-ايضاً '' تيسري دنيا کاافسانهُ' (لا ہور: 1992ء )

5-انواراحمد، ڈاکٹر''ارد دافسانہ: ایک صدی کا قصہ'' (اسلام آباد 2007ء) 6-مہدی جعفر'' نے افسانہ کی ادر منز بیل'' (اله آباد: 2007ء) 7-ایے لی اشرف، ڈاکٹر''شاعروں اور افسانہ نگار دں کا مطالعہ'' (لا ہور: 2009ء) 8-سلیم اختر ، ڈاکٹر''افسانہ اور افسانہ نگار: تنقیدی مطالعہ'' (لا ہور: 1991ء)

### افسانه مخضمخضر:

بے حد مخضر یا مخضر ترین افسانہ کے لیے بعض ادقات مخضر مخضر افسانہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کین پیزیاد و مقبول نہیں مخضر خضر افسانہ کی معروف مثال پیش ہے ''دوران سفرایک مسافر نے دوسرے سے بوچھا، کیاتم بھوتوں پریفین رکھتے ہو؟''
''اس نے جواب دیا اور غائب ہوگیا۔
ار دو میں جوگندر پال نے اس انداز کے افسانوں میں خصوصی شہرت حاصل کی۔
مخضر مخضر افسانہ اگر کا میاب ہوئو دکش مینچر میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

### إقباليات:

علامدا قبال کے حالاتِ زندگی ، ذات وصفات ، شاعری ، فلفہ ، تصورات اور پیغام کے ہارے میں شائع کردہ کتب ومقالات کے لیے عمومی اصطلاح۔

#### الميه (Tragedy)

یونانی اصطلاح Tragedy کا ترجمه المید، ارسطو کے تصور تخلیق میں اسای اہمیت کا حامل ہے۔
ارسطونے فن شاعری کی تقبیم وتشریح کے لیے "Poetics" (شعریات/فن شاعری) کے نام سے ایک رسالہ
قلمبند کیا تھا جس کا اردو ترجمہ ' بوطیقا' عزیز احمہ نے 1941ء میں کیا۔ ارسطونے شاعری کی چاراقسام قرار
دیں۔ المید، طربید، رزمیدا ورغنائید۔ ارسطونے المید کی رتعریف کی
دیں۔ المید، طربید، رزمیدا ورغنائید۔ ارسطونے المید کی رتعریف کی
دیں۔ المید، طربید، رزمیدا ورغنائید۔ ارسطونے المید کی رتعریف کی
دیں۔ المید، طربید، رزمیدا ورغنائید۔ ارسطونے المید کی جو اہم اور مکمل ہو اور ایک مناسب

عظمت (طوالت) رکھتا ہو، جومزین زبان میں کھی گئی ہوجس سے حظ حاصل ہوتا ہو لیکن مختلف حصوں میں مختلف ڈریعوں سے، جو وردمندی اور دہشت کے ڈریعدائر کرسے،ایسے ہیجانات کی صحت اوراصلاح کرے۔''

ارسطونے المید کارزمیہ (Epic) سے تقابلی مطاعہ کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا:

'' درزمیہ شاعری اس حد تک ٹریجڈی سے مشاہمہ ہے کہ یہ برسی سیرتوں اور ان

کے کارناموں کی افعاظ کے ذریعے سے نقل ہے کیکن اس لحاظ سے یہ مختلف ہے کہ یہ شروع سے آخرتک ایک ہی جو کو استعمال کرتی ہے اور بید بیا نیے ہے ۔ طوالت میں بھی وہ مختلف ہے کیونکہ ٹریجڈی س کی کوشش کرتی ہے کہ حتی اللامکان اس کاعمل آفناب کی صرف ایک گردش کی حدود کا بااس کے قریب قریب (وقت) کا پابندر ہے کیکن رزمیہ شاعری میں عمل کے ایسے وقت کی کوئی حد (قیم ) نہیں ۔''

، ارسطونے ڈراماکی اساس ان ٹی اعمال پراستوار کی تھی اوراسی ہے اس نے المیہ اور طربیہ میں امتیاز کرتے ہوئے المیہ کواعلی سیرتوں اور طربیہ کو بری سیرتوں کی نقل قرار دیا تھا۔ بقول اس کے: ''فریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے۔''

ارسطونے نفسیاتی بھیرت کی حامل گہری بات کی ہے۔ ''انسانوں کی نقل'' شخصیت کے خارجی مظاہر سے عبارت ہیں۔ بالفاظ دیگر ارسطوڈ راما مظاہر سے عبارت ہیں جبکہ شخصیت کے واقعلی محرکات''اعمال کی نقل'' قرار پاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ارسطوڈ راما میں کرداروں کے ظاہر کے برعکس ان کے باطن کی عکائی کا قائل ہے۔ شاید ای ژرف نگاہی کی بنا پر وہ کیتھارسس کا تصور پیش کرسکا۔ارسطونے ''اعمال'' کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

'' زندگی کی راحت اور رنج کی کیونکہ راحت عمل میں مضمر ہے اور وہ خیر مطلق جو زندگی کا مقصد خاص ہے ، وہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے ،صفت نہیں ہے اور انسانوں کے اطوار میں محض ان کی سیر تیں یا صفات شامل ہوتی ہیں۔راحت یا ان کے برعکس انہیں ایپ عمل کی نقل نہیں انہیں ایپ عمل کی نقل نہیں کرتے کی خاطر عمل کی نقل نہیں کرتی لیکن عمل کی نقل میں اطوار کی نقل بھی بے شک شامل ہوتی ہے۔اس لیے عمل اور روئیدا دائر بیجٹری کا مقصد خاص ہیں۔''

الميه كى مزيدوضا حت كرتے ہوئے ارسطولكمتاہے:

''ٹریجٹری کا ڈھانچے سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ ہونا چ ہیے ادراس میں ایسے عوامل پیش کیے جانے چاہئیں جوخوف اور ترس کے جذبات کا ابھاریں کیونکہ بیاس قتم کی پیشکش کا مخصوص منصب ہے۔اس سے یہ متبجہ لکاتا ہے کہ اولاً تو شریح بیل اچھے

اوگوں کو خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے کیونکہ اس سے خوف اور ترس
کے جذبات بیدانہیں ہوتے بلکہ غرت پیدا ہوتی ہے اور نہ بر بےلوگوں کو بدحالی سے
خوشحالی کی حالت میں آتے دکھایا جائے۔ بیانہائی غیرالمیہ پلاٹ ہول کے کیونکہ ان
پلاٹوں سے ٹریجڈی کا کوئی بھی لواز مہ پورائہ ہوگا۔ پیمل نہ صرف ہماری انسان دوستی کو
پلاٹوں سے ٹریجڈی کا بلکہ ہم میں خوف اور ترس کے جذبات بھی بیدا نہ کر بے گا۔ یہی نہیں
بلکہ ایک ناکارہ آدمی کو بھی خوشحالی سے بدحالی میں مبتلا ہوتے نہ دکھایا جائے۔ ایسی
صورتحال ہماری نسان برسی کو متاثر تو ضرور کر ہے گی مگر خوف اور ترس کے جذبات
میں ابھارے گی۔''

ارسطونے المیہ، طربیہ اور ڈرامے کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، آج انہیں سوفیصد
درست سلیم نہیں کیا جاسکا۔ارسطونے معاصر ڈرامہ نگاروں پور پیڈیس، ایچی لیس اورسونو کلینر کے المیے اور
طربید کیھے تو اس کے منطق ڈبن نے ان میں مشترک عن صراور ما بدالا متیاز خصوصیات کی اساس پر ڈراما کے
اساسی اور تشکیلی عناصر مدون کر کے ایک نظریہ بناویا۔ یونان میں المیہ اور طربید و جداگا ندا قسام تھیں اس لیے
ارسطونے ان کا جداگا نہ تذکرہ کیا۔ اگر وہ شکیپیئر یا شیسٹی ولیمز، یوجین اوٹیل اور آرتقرم ملر یابر یخت کے عہد
میں ہوتا تو اس نے المیہ اور طربیہ کوکسی اور طرح سے مجھنے کی کوشش کی ہوتی۔

ہمارے ہاں المیہ (ٹریجٹری) اس ڈراھے ،فلم ، ناول ،افسانہ یارودادکو کہتے ہیں جس کا انجام ہمردیا ہمروئین کی موت پر ہویا ان کی شادی نہ ہوسکے جبکہ ارسطو کے تصویرالمیہ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں کہ اس سے ہموجب المیہ ''انسانی اعمال کی قتل''ہے۔

#### إليهام (Inspiration)

مابعد الطبعی اور روحانی مفہوم کا حامل لفظ الہام ادب ونفذکی معروف اصطلاح بھی ہے۔الہام کو تخلیقی عمل کا مترادف بھی سمجھا جاسکتا ہے۔اس لحاظ ہے کہ شرق ومغرب میں الہام احیا تک ہی ذہن میں کسی خیال، تضور، امر کے خود بخود وارد ہونے کا نام ہے۔ وجدان، القا، ادراک، کشف جیسے الفاظ الہام کے مترادفات ہیں۔

-الہام کے مابعد الطبعی مفہوم سے قطع نظرادب ونفذ میں بیاس ذہنی وقوعہ کامظہر ہے جس کے لیے ''آ مد'' کالفظ استعال ہوتا ہے۔افلاطون سے لے کرکر ویے تک سب اس کے قائل ہیں کہ:

استدعا برعلی عابد شاعر اشاسلوب ہیں الہام کے بارے ہیں یوں لکھتے ہیں:

سیدعا بدعلی عابد شاعر اشاسلوب ہیں الہام کے بارے ہیں یوں لکھتے ہیں:

''الہام کے لمحے میں فنکار کوکا نئات کے بظاہر منتشر اجزا میں ایک ربط دکھائی

دیتا ہے جوزنجیر درزنجیر جوہر فردکی برقیات سے لے کرنفس مطمئند کی سطح ذہنی تک کھنچا

ہوا ہوتا ہے۔ یہ دارد ہو کر نا گہاں طاری ہوتا ہے اور موقع نہیں دیتا کہ فنکار تیار ہو

جائے۔ فنکار اس کا منتظر رہتا ہے۔ اس کھئے ابقا، اس گوشتہ شعور، اس سطح الہام تک

رسائی فیض اللی کے ذریعہ مکن ہا دراس فیضان کا ور دو صرف کی وقت معین کا تا بلع

رسائی فیض اللی کے ذریعہ مکن ہے اور اس فیضان کا ور دو صرف کی وقت معین کا تا بلع

مطابق ایسا ہوتا ہے۔ وہ اسے ، وہ اسے یا حول ، اپنی طبیعت اور اپنی معاشرت

#### إمالية:

بعض اوقات شعر میں لفظ الف پرختم ہوتا ہے کین اے ی بنادیا جا تا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر:

کلکتہ کا جو ذکر کیا تو تے ہمنشیں

اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے

اک شعر میں کلکتہ، کلکتے پڑھا جاتا ہے۔ إمالہ الما کانہیں بلکہ تلفظ کا مسئلہ ہے۔ عام بول جال میں بھی
ہم بالعموم إمالہ کا استعال کرتے رہتے ہیں۔ بیالگ بات کہ شعوری طور پر اس کا احس نہ ہو۔

### إمتزاجى تنقيد:

انگریزی میں ایک اصطلاح ملتی ہے "Eclectic" '' تو می انگریزی اردولفت'' میں اس کے یہ معانی درج میں ۔''اصطفائی، انتخابی، اصطفائیت بیند، دومرول کے نظریات، تحریروں یا اسالیب میں جوسب سے التھے نظر آئیں ان کا انتخاب، اس قتم کے انتخابات پر مشتمل'' اس سے التھے نظر آئیں ان کا انتخاب اس قتم کے انتخابات پر مشتمل'' اس سے التھے نظر آئیں ان کا انتخابیت''

اصطفائیت یا انتخابیت کا گلامر حله امتزاجیت اوراس کا حاصل امتزابی تقید ہے۔
امتزابی تقید کے ضمن میں بیامر واضح رہے کہ امتزاجیت نہ تو کسی دبستانِ نفذ کا نام ہے نہ بیہ معروف اسالیب نفذ میں شامل ہے اور نہ ہی اسے نقد ادب کے بیے کوئی معقول ہی نہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ نقاد کے معروف اسالیب نفذ میں شامل ہے اور نہ ہی اسے تقل اور نہ نقط واکست ہوا کہ نہ تو اس کی ذاتی سے معروف ناقد میں داتی رائے ، نہ معمل نہ مطالعہ ، نہ نگاہ ، نہ نقطے اور نہ نقطہ طرازی ، نہ معیار نہ میزان مجض مانگے کے حوالوں سے بھان متی نے کنیہ جوڑا۔ اس لیے اپنی اساس میں سے مشکولی تقید بن جاتی ہے۔

تنقید میں نظریات، تصورات اور آراء ہے استفادہ ہوتا رہا ہے اور یہ معیوب بھی نہیں لیکن یہ استفادہ صرف سندیا تو ثیق کے لیے ہوتا ہے اور اس استفادہ کی بھی کچھ صدود ہوتی ہیں لیکن اخذ ، اکتساب اور استفادہ پر بہر حال ذاتی ان کے اور ذاتی رائے کوفوقیت حاصل ہوتی ہے۔

### إلميجري:

انگریزی لفظ Imagery ہے Image اور "Imagination" جیسی اصطلاحات حاصل کی اسکریزی لفظ Imagery کے متبادل کے طور پر تصویر کاری، تصویر کئی، پیکرتراشی، شاعرانه مصوری، لفظی تصویر، تصویر سازی جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جبکہ غالب کے اس مصرع اور شعر کے ہموجب:

تو را جو تو نے آئنہ تمثال وار تھا

تشال ہی مستعمل ہے لیکن تشال Image کا ترجمہ ہے Image کا نہیں۔اس لیے درست معنی کے ابلاغ کے لیے اصل لفظ لیتنی المبحری ہی مناسب ہے۔ جب شاعر مناسب ترین الفاظ کی امداد سے سی شخص ، شے ،منظر یا وقوعہ کی آئے کھوں کے سامنے تضویر کھنج جائے تو اسے المبحری کہتے ہیں جیسے غالب کا بہشعر:

سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر تو گزار میں آوے اس قد دکش سے جو گزار میں آوے ابان صرکاظمی کارہ کہنا:

مرے گھر کی دیواروں ہے ناصر ادای بال کھولے سو رہی ہے یامنیرنیاڑی کے بقول: یاد مجھی ہیں انے منیر اُس شام کی تنہائیاں ایک میدال، اک درشت اور تو خدا کے سامنے

ان اشعار میں قاری،منظر کا ناظر بن جاتا ہے اور یہی المیجری کا مقصد ہے۔المیجری براہ راست اعصاب پراٹر انداز ہوکر ذہن میں ای منظر کوا جا گر کرتی ہے جوشاعر کے پیش نگاہ تھا:

تمثال میں تیری ہے وہ شوقی کہ بھد ذوق آئینہ بہ اندانے گل آغوش کشا ہے

شاعر کے الفاظ حواسِ خمسہ اور بیجانات سے وابستہ اعصاب کے لیے بینے کا کام کرتے ہوئے انہیں کارکردگی کے لیے مائل کرتے ہیں یا پھران کی کارکردگی میں تیزی بیدا کرتے ہیں، یوں الفاظ رنگوں کا اور شعر کینوں کا کردارادا کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کامیشعر

بھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اعمد قطار اعدد قطار اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرئن امیمری اسلوب کی صفات میں سے ہاس کیے ایڈرایا وُ تڈنے یہ تلقین کی تھی:

"Right word for the right image"

امیجری کی بالعموم حرکی اور ساکت دواقسام کی جاتی ہیں لیکن بیامیجری کی کارکردگی کومحدود کرنے کے مترادف ہے۔ تصویر کاری اگر چہ ذہنی عمل ہے لیکن بیکا رکردگی حواس واعصاب سے مشروط ہوتی ہے اور ایک مترادف ہے۔ تصویر کاری اگر چہ ذہنی عمل ہے لیکن بیکا حرکت ، سکون ، رنگ ، بوہ اس ، اندوہ وغیرہ جیسے غالب ایک مناسبت سے المیجری کی بھی اقسام کی جاسکتی ہیں یعنی حرکت ، سکون ، رنگ ، بوہ اس ، اندوہ وغیرہ جیسے غالب کا مشعر :

ہوا ہوں غم سے بول بے جس تو غم کیا سر کے کٹنے کا جدا گر تن سے نہ ہوتا تو زانو یہ دھرا ہوتا

## انشا(عربي:اسم مُوتث )

#### مسئلہ ہے۔عبارت کی خوبیوں اور خامیوں کا تعلق بھی انشاہے ہوتاہے۔' (ص:4)

#### انشائيه(Essay)

انشائیہ جس انگریزی Essay کا ترجمہ ہے اپنی اصل میں وہ فرانسیں الاصل ہے جبکہ محمدار شاد کے بقول'' فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔عربی میں معنی کوشش اورکوشش کرنا کے ہیں۔'' (فنون جولائی ۔اگست 1982ء)

فرانس کے مؤتین (Montaigne) نے 1580ء میں "Essays" کی دوجلدیں طبع کیں۔اس نے ایسے لکھنے جاری رکھے اور 1586ء میں تیسری جلدا ور دو برس بعد Essays کی گلیات شاکع کی گئی۔

2 1603ء میں جان فلور یو (John Florio) نے موتین کی 1580ء میں مطبوعہ دوجلدوں کے 1603ء میں مطبوعہ دوجلدوں کے Essays کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور یوں انگریز ابلِ قلم نے بھی اس کی طرف توجہ وی سب سے پہلے فرانس بیکن نے اس انداز نگارش کو اپنایا۔ 1597ء میں دس الیسریز پر مشتمل مجموعہ "Essays" طبع ہوا۔ "The Essays of Sir Frances Bacon, Knight. The King's میں دوسرا مجموعہ "Solicitor General کے نام سے شائع ہوا۔

انگریزی میں ایسزی تا بندہ روایت کی تشکیل کرنے والے لا تعدا راہلِ قلم میں ہے جوزف ایڈیسن،
رچرڈسٹیل، سیموئیل جانسن ، آلیور گولڈسمتھ، چارلیس لیمب، ولیم ہزلٹ، جی کے جیسٹرٹن، سٹیفن لی کاک،
میکس بیر بھوم خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ انگریزی زبان کے نصاب میں شامل ہونے کی وجہ ہے ہمارے
ہاں ایستے عام ہوگیا۔ اگر چہ مدت تک سرسیدا حمد خال کو روو میں انشا سیکا بانی سمجھا جاتا رہا جیسا کہ ڈاکٹر سید
عبداللہ نے ''سرسیدا حمد خال اور ان کے رفقاء کی نٹر کا فکری اور نی جائزہ'' میں لکھا:

''اردو میں مضمون نگاری کی صنف کے بانی سرسید ہی تھے۔ اوب کی بیصنف جس کا انگریز کی نام Essay ہے، پورپ میں ہے حاصل کی گئے۔''(ص:43)

لیکن اب پہلے انشائیہ نگار کا تعین سرسید ہے بھی پہلے کیا جارہا ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفرا پنی تالیف "مسٹر رام چندر اور اردونٹر کے ارتقاء میں ان کا حصہ "میں گھتی ہیں کہ ہاسٹر رام چندر نے اپنے وو (پندرہ روزہ) رسالوں" فوائدالناظرین" (تاریخ اجراء: 23 مارچ 1845ء) اور" محب ہند" (تاریخ اجراء: کیم سخبر روزہ) رسالوں" فوائد الناظرین "وائد الناظرین کی مضرمین کھے۔اس شمن میں وہ گھتی ہیں" ماسٹر رام چندراردو کے پہلے ضمون نگاریں جنہوں نے شعوری طور پراردوادب میں اس صنف کی ابتدائی۔" (ص:52) ڈاکٹر صاحب پہلے ضمون نگاریں جنہوں نے شعوری طور پراردوادب میں اس صنف کی ابتدائی۔" (ص:52) ڈاکٹر صاحب

لکھتی ہیں''انہوں نے کی انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا تھااور متعدد موضوعات پرانگریزی طرز ہی میں مزید تھنے کی کوشش کی تھی۔'' (ص:73) مضمون لکھنے کی کوشش کی تھی۔'' (ص:73)

ماسٹررام چندر بنیادی طور پڑسائنسدان ہے۔وہ دہلی کالج میں مُعلّم ہے جہاں مجمد سین آزاداور نذیر احمدان کے شاگر دیتھے۔ ماسٹررام چندر کے بارے میں مزید معلومات کے لیےصدیق الرحمٰن قدوائی کی تالیف '' ماسٹررام چند'' (شعبہ اردو، دہلی یونیورٹی 1961ء) کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہ سروں اور سرسیداحمد خال کے بعد محمد حسین آزاد کی'' نیرنگ خیال' ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق ماسٹر دام چندراور سرسیداحمد خال کے بعد محمد حسین آزاد کی'' نیرنگ خیال'' ہے۔ اسیز نے بیرٹابت کر دیا ہے کہ'' نیرنگ خیال' کے مضامین جانس اور ایڈیسن کے علاوہ''سیکٹیٹر اور ٹیپلز'' کے ایسیز سے ماخوذ ہیں۔'' (بحوالہ:''محمد حسین آزاد: احوال وا ٹار' میں۔ 76-77)

اگریزی ناقدین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ ایسے کی قطعی تعریف ممکن نہیں کیونکہ مونیتن نے غیررسی انداز میں جو کچھ لکھا، وہ مُر قرح نثری اصناف سے ایک طرح کا انحراف تھا۔ انگریزی میں ایسے کا لفظ کئی طرح سے متعمل ہے۔ ہلکی پھلکی شگفتہ تحریر سے لے کر مقالح تی کہ کتاب تک کے لیے بھی ایسے کا لفظ استعمال موتار ہاہے جیسے Ima Essay on Man" New York, 1954 کی کتاب کا موتار ہاہے جیسے Ernst Cassirer کی کتاب کا موتار ہاہے جیسے استعمال کی کتاب کا موتار ہاہے جیسے کی کتاب کو موتار ہاہے جیسے کا موتار ہاہے جیسے کی کتاب کو موتار ہاہے جیسے کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کر موتار ہاہے جیسے کی کتاب کی کتاب کو کر موتار ہاہے جیسے کی کتاب کا موتار ہاہے جیسے کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کر موتار ہاہے جیسے کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب

جہاں تک بطورصنف/اصطلاح اردوانشائیہ کاتعلق ہے تو ڈاکٹر وزیر آغا اوران کے احباب نے تاریخی حقائق کو جہال تک بلورصنف بردے زورشور سے میہ پرو پیگنڈ اجاری رکھا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغابی اس صنف کے بانی اوراصطلاح کے موجد ہیں جس کے جواب میں میں نے ''اردوادب کی مخضر ترین تاریخ'' میں شوس شوابدگی روشنی میں تردید کرتے ہوئے بیکھاتھا:

''جس زماند (1957ء) ہیں ڈاکٹر وزیرآ غاکی تحریریں''اوب لطیف'' ہیں نثر
لطیف بلطیف پارہ یا خیالیے کے عنوان سے چھپی تھیں اور وہ جنوز لفظ انشائیہ سے ناآشنا
سے تھیں پہلے 1944ء ہیں سیدعلی اکبر قاصد کے انشائیوں کا مجموعہ'' ترنگ'
پیٹنہ سے شائع ہو چکا تھا۔ اس کا تعارف کلیم الدین احمد اور دیبا چہ اختر اور بینوی نے تھا۔ 102 صفحات پر مشتمل ہے کا بیارہ انشائیوں پر مشتمل ہے۔ اختر اور بینوی نے السین دیباچہ کا آغاز ان سطور سے کیا ہے:

السین دیباچہ کا آغاز ان سطور سے کیا ہے:

اچھا ساانشائیہ پر چوں میں نگل آتا ہے تو دو گھڑی جی بہل جاتا ہے۔' (می :529)

جس طرح کشر سے تجیر سے خوبصورت خواب پریشاں میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح رہے انشائیہ کا بہتے ہیں:

انشائیہ کا بھی تماشادیا گیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا'' انشائیہ کی بہتے نئیں:

'آپ سمندر کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جا کیں اور پھر جھک کراپئی ٹائلوں میں سے سمندرکود کی صین تو آپ کوایک ایسا منظردکھائی دے گا جوآپ سے پہلے شاید ہی کسی اورکونظر آیا تھا۔ٹائلوں میں سے سمندرکود کیھنے کی بیروش دراصل آپ کو و کیھنے کا ایک ٹیا زاویہ عطا کر ہے گی۔ جو و کیھنے کے مُر قِنْ آنداز سے آپ کوآ زاد کر دے گا۔اس نئے مقام کی تنجیر کے بعد آپ کے ہاں جو ججیب وغریب ردمل مرتب ہوگا وہی انشائیہ کی جان ہے۔''

("ئے مقالات "ص: 230)

ڈاکٹر وزیر آغا کے بعض احباب نے بھی ایسی ہی مثالیں دی ہیں۔غلام جیانی اصغرنے مقالہ "انشائیہ کیا ہے" میں "آپ نے سر کے بل کھڑے ہو کر ونیا و کیھنے کی بات کی۔" (مقالہ مطبوعہ" اوراق" مارچ۔اپریل 1972ء) م

الیی تعریفوں کی بناپرانشائیہ طنز و مزاح اور لطیفہ بن کررہ گیا۔ظفرا قبال نے اس روبیہ پر بول

احتجاج كميا:

''انشائیدوراصل اتا ہرا ہے نہیں جتنا اسے ہن ویا گیا ہے۔ اس مرنجا کا مرنج ، بے ضرر اور عامیا نہ صف اوب کے ساتھ پہلظم بدروا رکھا گیا کہ اسے باقاعدہ'' ایجاد'' کیا گیا۔ حالانکہ یہا نی نام نہا دا یجاد سے صدیوں پہلے موجود خی ۔ گھراسے نہایت غیر ضروری طور پر پھھاس طرح بانس پر چڑھایا گیا جس کا منطقی نتیجہ بیتھا کہ اس سے بہت او نجی تو قعات وابستہ کر لی گئیں جن پر یہ پوری اتر بی نہ کتی تھی ، لہذا نہ صرف قارئین کو مایوی ہوئی بلکہ ایک قدرتی تعصب اس کے خلاف پیدا ہوتا گیا اور اس کے موجد اور پیپ کو شنے والے حضرات کو اس بات کا احساس بی نہ ہو سکا کہ اس طرح وہ اس غریب کے ساتھ کتنے بڑے ظلم بات کا احساس بی نہ ہو سکا کہ اس طرح وہ اس غریب کے ساتھ کتنے بڑے ظلم کیا۔ انہیں وہ وہ اور ایبا ایبا فابت کرنے کی سراؤ ڑ کوشش ان کے ناوان کے وات کی اور تیب کی طرف سے کی گئی اور تا حال کی جا رہی ہے جو ادر جیسے وہ ہرگز نہیں دوستوں کی طرف سے کی گئی اور تا حال کی جا رہی ہے جو ادر جیسے وہ ہرگز نہیں دوستوں کی طرف ہے کی گئی اور تا حال کی جو اصل اور موجود حیثیت جو اس حوالے سے بھی ہے، وہ بھی مشکوک ہوکررہ گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیسب پھی حوالے سے بھی ہے، وہ بھی مشکوک ہوکررہ گئی ہے۔ اس لیے بھی کہ بیسب پھی تا ما حب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انشائیہ تا غاصاحب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انشائیہ تا غاصاحب کے ایماء واجازت سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور انشائیہ

کے بریک کھے جانے کا ایک افسوسٹاک پہلویہ تھی ہے۔" ("انشائیکی بٹیاڈ" ص: 73-372)

الٹالٹکنے اور سمندر کے ساحل پر مرعا بننے والی تعریفوں کی وجہ سے ہی انشائی متنازعہ قرار پایا جبکہ اس کی سیدھی تی تعریف یوں ہو تکتی ہے:

'' بیدار ذہن کی حامل تخلیقی شخصیت کی زندگی کے تنوع سے زندہ دلچیپی کے بامرہ نثر میں مخضراورلطیف اظہار کوانشا کہ قرار دیا جاسکتا ہے۔''

اگرچہ سرگود نھا گروپ والے انتائی کوصنف سے بڑھ کر'' تحریک'' ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں الکین مشفق خواجہ نے دوئی کے باوجودانتا ئی ترکی کے کاسلیم کرنے سے نکار کردیا۔وہ لکھتے ہیں:

''تحریک چلانے والوں کی خدمت میں بھیدادب عرض ہے کہ اوب میں تحریک چلانے والوں کی خدمت میں بھیدادب عرض ہے کہ اوب میں تحریکیں اصناف کے نام پڑہیں چلیں، بھی کسی نے تعزیل، مثنوی، رہائی یا تنقید کے نام پر تحریک بھی سے گریک چلانے والوں کی خدمت میں مزید عرض ہے کہ کمی صنف کہ اصناف ادب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کمی صنف کے ذریعے جوادب پیش کیا جار ہاہے وہ کس معیار کا ہے۔''

. (" بخن ہائے گسترانہ" ص:250)

مزيدمطالعه كي لياحظه يجي

مفكور حسين ياد "ممكنات انشائي" (لا بور: 1983ء)

لطيف ساحل 'اردوانشائيه كابتدائي نقوش '(لا مور: 1994ء)

سليم اختر، دُاكمْ "اردوادب كى مخضرترين تاريخ" (لا بهور: 2009ء)

الينيأ" انثائيكي بنياد" (لا مور: 2002ء)

شهراد تيصر (مرتب)''انشاسَيكا نفرنس 1988ء'' (لا مور: 1988ء)

Montaigne "Essays"London 1958

Mersand, Joseph "Great Narrative Essays" New York, 1968

إيطاء (عربي، اسم مُذكر)

الطاء شعر کاابیاعیب ہے جو قافیہ میں حروف کی تکرار سے جنم لیتا ہے۔ اس کی دواقسام ہیں:

(1) ابطاع جلی: اس میں قافیہ میں حروف کی تکرار نمایاں اور ای لیے واضح ہوتی ہے جیسے تیز اب کے ساتھ آ ب کا قافیہ ذوتی مظفر تگری نے دستیم الفصاحت والعروض میں بطور مثال شیر علی افسوں کا پیشعر قال کیا ہے:

ر کھے سیپار ہ گل کھول آ گے عندلیوں کے چن میں بجول گویا آج ہیں تیرے شہیدوں کے جن میں بجول گویا آج ہیں تیرے شہیدوں کے دعن لیبوں اور شہیدوں میں واؤاور ثون ذائد ہیں۔ "(ص: 92).

عدی ایران میں اور خیروں میں قافیہ کے زائد حروف کی تکرار نسبتاً کم نمایاں اور غیر واضح ہوتی (2) ایطائے خفی: اس صورت میں قافیہ کے زائد حروف کی تکرار نسبتاً کم نمایاں اور غیر واضح ہوتی

ب\_مثلاً مسرت جهال مسرت كاليشعر

کور باطن نه ممی دور میں دانا ہوگا جوگا جوگا جوگا جوگا جوگا جو

اس میں الف زائد ہے۔ (الفِتاً ص:93)

مولوی جم الغی رام پوری کے بقول' قافیہ بیں معنی واحد پڑ تکرار حروف زوائد کی ہوبغیر موافقت روی ۔ کے مولوی جم الغی رام پوری نے ایطاء کے بارے میں مرزاغالب کی بیرائے نقل کی ہے:

"الطاءات كمتے بين كه دو كلي ايك صورت كے موں جيسے الف فاعل" كويا، بينا، شنوا" كا -ابيا، ى الف ونون جمع ، شل" چراغان، جوانان كے ابيا، ى الف ونون الم بينا، شنوا" كا -ابيا، ى الف ونون جمع ، شل" چراغان، جوانان كے ابيا، ى الف ونون مائر يہ مطلع بين آپڑے تو ايطائے جلى ہے اور اگر غزل يا تصيدے بين بطريق تحرار قافيہ آئے تو ايطائے خفى ہے - اہل خرد نے خاك اڑائى ہے اور بات بن تى ہے فعل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فعل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فعل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فعل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فعل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فرائل ہے اور بات بن تى ہے فوائل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فرائل ہے اور بات بن تى ہے فوائل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فوائل كى تفسير بين و دلكھا ہے كہ صاحب طبع سليم بھى اس كو فرائل ہے اور بات بن تى ہے فرائل ہے اور بات بن تى ہے فرائل ہے فرائل ہے اور بات بن تى ہے فرائل ہے ف

(", بح الفصاحت \_ جلدسوم \_ص: 100)

مزيدمعلومات كے ليے ملاحظہ تيجيے:

عجم الغنی رام بوری مولوی'' بحرالفصاحت' جصر سوم ، مرتبه سید قدرت نقوی (لا مور: 2000 ء) نوٹ:'' بحرالفصاحت' 5 جلدوں میں ہے۔ ذوتی مظفر گری ، علامہ ''تسنیم الفصاحت والعروض' (لا مور: 1994ء)

### اینٹی ناول (Anti Novel)

ناول کی اساس جن عناصر پر استوار ہے ان میں پیاٹ بر ضابطہ کردار نگاری، واقعات میں منطقی ربط، دلچہی، ماحول کی مرقع سازی، جزئیات نگاری کواساس اہمیت حاصل ہے اوران کے بغیر ناول نہ کھاجاتا تھالیکن اب اپنٹی ناول کی صورت میں ایسے ناول بھی لکھے گئے یا لکھے جارہے ہیں جن میں ناول نگاری کے مسلمہ فارمولہ سے انحواف کیا جارہا ہے، لہٰذاا پنٹی ناول کوانحواف کا ناول بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اپنٹی ناول میں مسلمہ فارمولہ سے انحواف کیا جارہ ہے، لہٰذاا پنٹی ناول کوانے گئیک سے آزاد تکنیک اپنائی جاتی ہے گر''اے ڈکشنری آف کٹریک کے ضوابط سے صرف نظر کرتے ہوئے تکنیک سے آزاد تکنیک اپنائی جاتی ہے گر''اے ڈکشنری آف لئریری ٹرمز'' کے ہموجب'' اپنٹی ناول کہنا مقصود ضد ہوتو کھرا سے تجریاتی ناول کہنا مقصود ضد ہوتو کھرا سے تجریاتی ناوں کہا جاسکتا ہے۔

"To the Light House ورجینیا وولف "Ulysses" ورجینیا وولف "Out Sider" ورجینیا وولف "Nausea" "Out Sider" وایدیمرنا بکوف "Pale Fire" ژال پال سارتر "The waves" وایدیمرنا بکوف "Pale Fire" ژال پال سارتر "خصوصی تذکره چاہتے ہیں جبکہ پاکستان میں انورسجاد "خوشیول کا باغ" اورانیس ناگی "سکریپ بک" کا نام لیا جاسکتا ہے۔

### اینٹی ہیرو(Anti Hero)

رزمیہ، ایپک، داستان اور بعدازال ناول میں شاندار ہیرو Larger than Life نظر آتا،
مہمات سرکرتا، قلع فتح کرتا، طلسمات پرغالب آتا، جینوں کوزیر کرتاالفرض ہرلحاظ سے نا قابل تسخیر قابت ہوتا
تھا۔ حقیقت نگاری پر بہنی انداز نظر کی وجہ سے ہیرو پہلے عام اور حقیق افراد کی سطح پر آیا اوراس کے بعدا بنٹی ہیرو
کی صورت میں ہیروکا نیا روپ سامنے آیا۔ اگر چہ اینٹی ہیرو کے آغاز کے سراغ میں محققین سرونیٹس کے
کی صورت میں ہیروکا نیا روپ سامنے آیا۔ اگر چہ اینٹی ہیروکا تصور جدیددور کی پیداوار ہے اوراسے اینٹی میروکا تصور جدیددور کی پیداوار ہے اوراسے اینٹی میروکا تصور جدیددور کی پیداوار ہے اوراسے اینٹی میروکا تاول سے مشروط قرار دیا جاسکتا ہے۔

اردومیں رتن ناتھ سرشار کے''فسانۂ آزاؤ'' کاخوجی اینٹی ہیروتونہیں کیکن ہیرو کے برعکس ہونے کی بناپراسے اینٹی کر یکٹر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر آزاد ہیرونہ ہوتا تو یقیناً خوبی اردو میں اولین اور کا میاب ترین اینٹی ہیروقر اردیا جاسکتا تھا۔ وستونسکی کے نسبتاً کم معروف ناول "Notes From Underground" کاہیرو، اینٹی ہیرو کی بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ اینٹی ناول میں جن ناولوں کے نام لیے گئے ان کے ہیروبھی اینٹی ہیروقر ار ویے جاسکتے ہیں۔

## ايبام (عربي بصفت)

شعری صنعتوں میں سب سے دلچے ہاور زائی صنعت ایہام (لغوی مطلب: وہم میں ڈالنا) ہے۔
ایہام اسلوب کی وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے شعر میں دومعنی بیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی
تریب کے ، جوشعر سنتے ہی ذہن میں آتے ہیں کیکن ذراغور کرنے پر معنی بعید منکشف ہوتے ہیں اور یہی شاعر
کا مقصد ہوتا ہے۔ ایہام سے شعر میں اچھنے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ معنی بعید سے جمالیاتی حظ بھی حاصل
ہوتا ہے۔ ایہام سنکرت شاعری میں 'دسلیش'' کے نام سے ملتا تھا۔

بھی بی جیسے بیشعر

ملک حسن اختر ، ڈاکٹر'' اردوشاعری میں ایہام گوئی کی ترکیک' (لا ہور:1986ء) جمیل جالبی، ڈاکٹر'' تاریخ ادب اردو'' (لا ہور:1975ء)

.00000

#### ب

### باره ماسه(مندی)

یہایی صن ہے۔ جس میں عشق وعاشقی اور ہجر ووصل کا تذکرہ سال کے بارہ مہینوں کی مناسبت سے
ہوتا ہے اور اس ضمن میں موسموں کی رنگ بدلتی کیفیات اعصاب پر کس طرح اثر انداز ہو کر جذبات و
احساسات کو کیسے متاثر کرتی ہیں ،اس کے بیان کا بطور خاص اہتما م کیا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر تنویر علوی:

'' اردو ہیں بار ماسہ نگاری کا دور تقریباساڑھے تین سو برس قبل شروع ہوا اور
اب سے سال پیشتر قریب قریب اس کا زمانہ ختم ہوگیا۔ اردو میں عوائی شعروادب کی جو
روایت رہی ہے بارہ ماسہ کوان میں ایک خص امتیاز حاصل ہے کہ اس کے وسیلے سے
ایک خاص دائرہ میں رہتے ہوئے اچھی اور ساجیاتی حقیقت نگاری کے لحاظ سے تھی
شاعری کے نمونے سامنے آئے ہیں۔''

(''اردومیں ہارہ ماہے کی روابیت: مطابعہ دمتن' 'ص۔12-11) ڈاکٹر تنویر علوی نے اس کتاب میں متدرجہ ذیل ہارہ ماسوں کے متون درج کرنے کے ساتھ ساتھ

ان كاتنقيدى اوراسائى مطالعة بحى كياب:

| JAN- UL -HAQ<br>0313-9443348<br>B.S-URDU. | انصل ( یکٹ کہانی )        | 1- يا ره ماسىر |  |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
|                                           | موالت                     | 2-يارەماسە     |  |
|                                           | جوہری( کثول دی) 🔩         | 3-باردماسه     |  |
|                                           | وحشت                      | 4-باره ماسه    |  |
|                                           | سندر کلی                  | 5-بارەماسە     |  |
|                                           | مقصود (پر مین کی کہانی)   | 6-باره ماسه    |  |
|                                           | . فيهد                    | 7-بارهماسه     |  |
|                                           | مفتى الهي بخش (پيك كهاني) | 8-ياره ماسه    |  |

9-باره ماسه دوباب 10-باره ماسه نجیب 11-باره ماسه رنج 12-باره ماسه عبدالله انصاری (یاره ماسدر بانی)

### بحر(عربی،اسم مذکر<u>)</u>

فرہنگ آصفیہ کے بموجب' وزنِ شعر (بجزأ) نظم کے 19 وزنوں میں سے ہرایک وزن کو بحر کہتے ہیں۔'اس امر کے نعین کے لیے شعر میں بحر درست ہے جو عمل کیا جاتا ہے اسے تقطیع کرنا (قطع کرنا بکڑے کرنا) کہا جاتا ہے۔ تقطیع کے اصول وقواعد مقرر ہیں اور ان سے روگر دانی ناپیند یدہ ہے لیکن استھے اجھے شاعروں سے بھی چوک ہوجاتی ہے۔ تب یہ معاملہ ہوتا ہے:

بحرية من ذال عجر رال علي

ال غنطى كواصطلاح مين "تحريد" كہتے ہيں۔اى ليے بعض اوقات شعراء سركہتے پائے گئے:

من نه دانم فاعلاتن فاعلات فاعلات

تقطیع بیں بیاصول اس اہمیت رکھتا ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف تقطیع بیل آتے ہیں لیکن وہ حروف جو بولنے بیل تو ایس انہیں ہوتے لیکن لکھنے بیل آتے ہیں وہ تقطیع بیل نہیں آتے۔ اشعار کی بحرکی جائے کے لیے جو آٹھ مخصوص الفاظ ہیں وہ 'درکن'' کہلاتے ہیں۔ فعلن ، فعون ، فاعلن ، مفاعیلین ، مقاعلین ، متفاعلین ، متفاعلین ، متفاعلین ، متفاعلین ، متفالی متفعلی اور مفعولات بعض اوقات ضرورت شعری کے تحت ارکان کے حروف میں کمی بیشی کرلی جاتی ہے۔ اسے اصطلاح میں ان رضاف '(جمع زمافات) کہتے ہیں۔ چند معروف بحرول کے نام : متفارب ، دجز ، دمل ، ہزج ، متدارک۔

دیکھیے : وزن اگر چہشعراء بحور کی پابندی کرتے رہے ہیں لیکن اس کے یاوجوداس شمن میں اظہار بے زاری بھی

كيا كيا \_مولاناروم كهتي بين:

من ندائم فاعلات فاعلات من ندائم فاعلات المعرمي گويم به از قندو نبات مريد مطالعه كي يا مطالعه كي يا مطالعه كي مطالع كي مطالعه كي مطالع كي مطالع

### بديع (عربي مفت)

سید عابد علی عآبد نے ''البدیع'' میں شمس الدین فقیر کی سے تعریف ورج کی ہے :

در علم بدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے محسنات کام باخو بی ہائے شعر کے کوائف ور یا فت کیے جاتے ہیں۔ یہ مسات یا الفاظ میں ہول گے یا معانی میں کیکن ان کی موجودگی فنکار پر واجب نہیں ہے۔البتہ موزوں ومناسب ہے کہ اس کا کلام خوبیوں سے آراستہ ہو۔' (ص: 39)

### بندش:

بندش الفاظ بڑئے سے گوں کے سم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز گا

ہندش کام ہے آتش مرصع ساز گا

آتش کے اس شعر سے اردوشاعری کی ایک مقبول (گرقدیم) اصطلاح کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ شاعری میں الفاظ کے حسنِ استعال کو لفظ بندش سے واضح کیاجا تا ہے۔ شعر میں ایسے الفاظ استعال کرنا جو صوتی کیا ظ سے خوش آ ہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرمعنی بھی ہوں۔ اگر الفاظ اس معیار پر پورے اثریں تو اسے بندش کی چست بندش مفہوم کے اسے بندش کی چست قرار دیا جاتا ہے جبکہ برعکس صورت میں بندش سے کہلاتی ہے۔ چست بندش مفہوم کے ابلاغ کے ساتھ شعر میں وہ جمالیاتی حظ بھی پیدا کردیت ہے جو کسی بھی ایجھ شعر کا حاصل سمجھا جاتا ہے۔

### بنیادی مآخذ:

جین خواہ کی نوع ہی کی کیوں نہ ہواس کی اساس شواہد کے ساتھ ساتھ ما خذ پر استوار ہوتی ہے اور شواہد ، معلومات ، کوا کف ،حوالوں کی چھان پھٹک تحقیقی عمل ہے۔ ابس ضمن میں بنیادی ما خذکو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی ما خذکی مختصر ترین اغاظ میں یوں تعریف کی جاسکتی ہے کہ بیتائم بالذات ہوتا ہے بعنی اس کی تصدیق کے لیے خارجی ذرائع درکار نہیں ہوتے بلکہ بیا ہے دجود پرخود ہی دلیل ہے جیسے کسی مصنف کے این مارچی اور میں میں شاہی فرامین ،متند تاریخی کتب ، تذکر ہے جی کار آ مد

ثابت موسكتے ميں جبكة تاريخ وفات كے تعين كے ليے قبركا كتبه وغيره-

بنیادی ما خذہ صرف نظر غلط نتائج کا باعث بن سکتا ہے جیسے مدت تک'' باغ و بہار' میرامن کی تصنیف مجھی جاتی رہی۔ اس لیے کہ کسی ناقلہ نے بھی'' باغ و بہار'' کا پہلا ایڈیشن و یکھا ہی نہ تھالیکن حافظ محمود شیرانی نے '' باغ و بہار'' کا پہلا ایڈیشن و یکھا تو سرورق پر بیلکھا یایا:

" باغ و بہار تالیف کیا ہوا میرانس دلّی والے کا ما خذاس کا نوطر زِ مرضع کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطاِحسین خال کا ہے ، فاری قصہ چہر درولیش ہے۔''

(مقالات شيراني:ص:22)

اس انکشاف کے نتیجہ میں''باغ و بہار'' کے مطالعہ کا تناظر تبدیل ہو گیا۔ تحقیق کی شریعت میں بنیادی ما خذہ صرف نظر گناہ کبیرہ ہے۔

### بياض:

شاعر کی اپنی یا دواشت کے لیے درج کردہ کلام والی کا پی ارجسٹر اڈائزی وغیرہ۔ دومری صورت میں بیاض دوسرے شعراء کے پیندیدہ کلام اشعار بربھی مشتمل ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوش ذوق سرمعین مشاعرہ میں پیندیدہ غزلیں یا اشعار بھی نوٹ کر لیتے ہیں جو بیاض ہی کی ایک صورت ہے۔ بیاض بخرضِ مشاعرہ میں پیندیدہ غزلیں یا اشعار بھی نوٹ کر لیتے ہیں ماضی کی دستیاب قلمی بیاضوں سے او پی مورخ اور محقق اشاعت نہیں ہوتی صرف اپنے لیے ہوتی ہے کیکن ماضی کی دستیاب قلمی بیاضوں کی پیچھیتی افادیت شاعروں کے نام بخلص یا اشعار کی ایک نوع کی تصدیق کرسکتا ہے۔ اس لیے بیاضوں کی پیچھیتی افادیت بھی ہے۔

### بیان (غربی،اسم مذکر)

"البیان" میں سیدعا بدعلی عابدنے بیان کی ریغریف کی:

' معلم بیان وہ علم ہے جو مجاز آتشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر حادی ہونے کے بعد فنکار، انشاء پر دازیا خطیب اینے مفہوم کے اہلاغ تام میں کا میاب ہوسکے '' (ص: 83)

واضح رہے کہ فرہنگ آصفیہ میں بیان کے معانی ''صاف بولنا بخن روش، واضح، آشکارا، شرح''

درج بيں۔

مزيد تفصيلات كي ليے ملاحظه سيجي: سيّد عابد على عابد ' البيان' (لا ہور:1989ء)

#### بيانيه:

بیان سے حاصل کردہ بیانیے کا اصطلاح سے مراد کسی واقعہ اقصہ ماجرا / حادثہ المیہ کا ساوہ اسلوب میں غیر جذباتی ہوئے بغیر واضح اور مفصل بیان ہے۔ بیانیہ سے افی تحریروں کے لیے استعال ہوسکتا ہے لیکن یہ رپورٹنگ کی سطح سے بلند ہوتا ہے کیونکہ اس میں اولی رنگ بھی ہوتا ہے یا ہونا چا ہے۔ بیانیہ گشش میں اس ناول یا افسانہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے جس میں تکنیک اور اسلوب سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ساوہ (اور بعض اوقات تو سپاٹ) انداز میں افسانہ کا ول قلمبند کردیا گیا ہو، الہٰذاکسی ناول یا افسانہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بیانیہ انداز میں کھا ہے تعریف نہوگ۔

غیرانسانوی یا غیر تخلیقی تحریری بھی اگرچہ بیان کی حامل ہوتی ہیں لیکن انہیں اس بنا پر بیانید نہ کہا جائے گا کہ ان میں اوبی حسن نہیں ہوتا، صرف بیانات ہوتے ہیں۔ انگریزی میں بیانیہ کے لیے Narration کالفظ استعال ہوتا ہے۔

# بین (ہندی،اسم مذکر)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب''مردہ کے اوصاف بیان کرکے آپ بھی رونا اور اوروں کو بھی رلانا، نوحہ، ماتمی راگ،مرثیہ کی اصطلاح میں بین نوحہ کا مترادف سمجھا جاسکتا ہے۔''

### بساخته:

فیض احمر فیض نے ''میزان'' (ص: 51-50) میں ''بساختہ'' کے ضمن میں یہ کھا: ''بساختہ سے الیی تحریریں یا اشعار مراد لینے جاہئیں جن میں کوئی بے جا نمائش، کوئی تصنع ، کوئی آ در دمحسوں نہ ہولیکن عملاً ہم نے اس لفظ کے معنی اس سے بہت زیادہ محدود کر لیے ہیں۔ عام طور سے ہم'' بے ساختہ' ان اشعار کو کہتے ہیں جن ہیں روز مرہ بول چال کے الفاظ میں بہت ہی عام اور پیش پا افحادہ تجربات کا اظہار کیا جائے .....اگر کوئی شاعر نسبتا زیادہ گہرے اور زیادہ دقیق تجربات کا ایسی ہی سہولت سے اظہار کرے تو نہ صرف ہمیں اس کے اشعار کو بے ساختگی سے متصف کرنا چاہیے بلکہ اس بے ساختگی کو ہم خوبی اس بلکہ اس بے ساختگی کو ہم خوبی اس لیے کہتے ہیں کہ احساس ایک خوشگوار اچھنہا سا ایک فوری تحیر سا پیدا کرتا ہے اور سے احساس عاشقانہ معاملات کے علاوہ حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات بھی پیدا کرسکتا ہے۔''

# بريگانگى:

معاشرہ سے خاصمانہ تعلقات کی بنا پر بعض اوقات فردساجی قیوداور معاشر تی '' ٹیپو '' سے فرار کے لیے اپنے باطن میں پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ اس کو وجودی فلفہ کی اصطلاح میں "Alienation" اور "Estrangement" کہتے ہیں۔الی صور تحال نفسی بے حسی (Psychic-Apathy) کوجنم ویتی ہے جو Being کوجنم ویتی ہے۔اگر چہ بیسب جدیدانسان کے لیے کہا جاتا ہے لیکن ہمار بے شعراء بھی اس احساس سے کسی نہ کسی طور سے آشنار ہے ہیں۔ غالب کے بقول: ہوتا جو اجب غم سے یوں بے جس تو غم کیا سر کے گئے کا جوا جب غم سے یوں بے جس تو غم کیا سر کے گئے کا جہ ہوتا گر جدا تن سے تو ذائو پر دھرا ہوتا

افسردہ خاطری وہ بلا ہے کہ شیفتہ طاعت میں کچھ مزا ہے نہ لذت گناہ میں ژاں پال سانز کا "Nausea" فرد کی بیگا نگی کی عمدہ تضویریشی کے لحاظ سے یادگارناول ہے۔ 00000

#### Ļ

### برا کرت:

اس سنسکرت لفظ کا''جامع اللغات' کے بموجب بیمطلب ہے''جو بناوٹی نہ ہو،اصلی ، قدرتی ، غیر منبدل جوتبدیل نہ کیا گیا ہو، معمولی ، عام ، ناتر اشیدہ ، ناشا کستہ ، گنواری ، دیبہاتی ، دیجی۔' اصطلاحاً''برصغیر ہندو پاک میں سنسکرت کے بعد کے دور کی ہند دستانی بولیاں جن میں سے بعض مشہور پنجیں شور پنی ، پٹا چی اور مہاراشٹری' (ار دولفت تاریخی اصولوں پر) ڈاکٹر محمد ظفر خال نے مقالہ بعنوان' پراکرت' (مطبوعہ: ماہنا مہ''صریئ' کراچی ہمئی ۔ 2004ء) معنی بیان کرتے ہوئے کہا نے بموجب'' بین پراکرت کے معنی بیان کرتے ہوئے کہے ہیں:

'' مستشرقین ، لفظ پراکرت کے دومعنی کرتے ہیں اول لوگوں کی اصل زبان دوم وہ زبان یا زبانیں جو پراکرتی سے پیدا ہو کیں۔'' انہوں نے ای صفحہ پر حاشیہ میں پراکرتی کے درج ذبل معنی آلم بند کیے ہیں: ''سجاؤ، قدرت، صفت ، فطرت''

ڈاکٹرشوکت سبز داری''اردوز ہان کاارتقاء''میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''پراکرت، پراکرتی سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی فطری اوراصلی ہیں۔'' ڈاکٹر اے بی ولز کا بیان ہے کہ:

"اول اول پراکرت کااطلاق عام روز مرہ کا روبار کی زبان پر ہوا۔" ڈاکٹر شیام سندرواس آریوں کی آمہ ہے تبل باشندگانِ ہندوستان کی زبان کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں.

> "ابتداء ہے عوام کی بول جال کی زبان پراکرت تھی۔اس زبان کے قدیم روپ کی بنیاد پرویدمنتر تصنیف ہوئے ،اس کارواج برجمنوں اورسوتر گرنھوں تک رہا۔

#### بعد میں یہ بھے کرسنسکرت روپ میں جلو ہنما ہوئی۔ بول حیال کی زبان بھی قائم رہی۔''

### پکارسک (Picaresque)

ال سینش لفظ کاما خذ "Picaro" ہے جس کا مطلب غندہ، بدمعاش اور شُہداہے، اصطلاحاً اس سے مرادوہ ناول ہے جس میں کسی ایسے خص کے حالات و دافعات یامہمات کا تذکرہ ہوتا ہے جواعلی طبقہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ پیکارسک ناول نے شجاعانہ/ رو، نی ناولوں کے رومل کے طور پر جنم لیا۔

ڈ اکٹر محمداحس فاروتی نے '' فسانۂ آزاد'' کو یکارسک ناول قراردیا تھا۔

#### پلاٹ(Plot)

ایلز بھرڈیل (Elizabeth Dipple) اپنی کتاب "Plot" کا آغازیوں کرتی ہیں:

دو کو موجود میں مسلمہ ادبی اصطلاحات کے لحاظ سے بلاٹ کا کوئی مقام نہیں۔ '(ص:1)

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جدیدا فس نہ، ناول اور لا لیعنی ڈرا ما پلاٹ سے بے نیاز ہیں۔علاوہ ازیں شعور کی رو،خود کلامی ، باطن بیٹی (Interospection) نے بھی پلاٹ کی ضرورت اور اہمیت پرضرب لگا کی کیکن ماضی میں ایسانہ تھا۔ چنانچہ پلاٹ کے گراف بنائے جاتے تھے۔

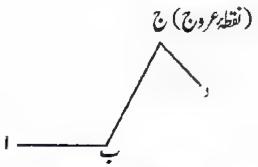

الف سے ب تک ناول ، انسانہ کا آغاز، کرداروں کا تعارف اور وا تعات کا الجھاؤ، ب سے ن تک الجھے واقعات کا الجھے واقعات کا حکے واقعات کا سے ناور کرداروں کی کشکش سسپنس بیدا کرتی ہے، البذائ (نقطہ عرون تھا ہے۔ ن سے دتک الجھے واقعات کا سجھااور اختیا م۔ مہماتی کہانیوں یا جاسوی ناولوں میں ایک سے زیادہ نقطۂ عروج یائے جاتے ہیں۔ بلاٹ کی مختصر مہماتی کہانیوں یا جاسوی ناولوں میں ایک سے زیادہ نقطۂ عروج یائے جاتے ہیں۔ بلاٹ کی مختصر

تنقيدي اصطلاحات

ترین تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ واقعات میں ربط پیدا کرنے والی کڑی۔مقالہ ' کہانی کاروپ ' میں محمد صن عسکری لکھتے ہیں:

''اگریس کہانی اور بلاث کے فرق کوایک مثال سے واضح کروں تو بہتر ہوگا۔اگریس کہوں کہ ایک آ دمی مرگیا اور دو دن بعداس کی بیوی مرگئی تو یہ کہانی ہوگی کیونکہ یہ دو واقعات ایک جگہ جی جی جن میں کوئی لازمی ربط نہیں۔ بیوی کی موت شوہر کی موت کا منتیج نہیں بلکہ ایک ایک واقعہ ہے لیکن اگریش کہوں کہ ایک آ ومی مرگیا اس رنج میں اس کی بیوی نے زہر کھالیا اور وہ بھی مرگئی تو یہ پلاٹ ہوگیا کیونکہ اب یہ دونوں واقعات ایک دوسر سے بوی نے تعلق نہیں رہے بلکہ ان میں ایک ربط بیدا ہوگیا۔ شوہر کی موت سبب ہے اور بیوی کی موت نہیں رہے بلکہ ایک تقش بن گیا ہے۔'' موت نہیں رہے بلکہ ایک تقش بن گیا ہے۔'' ور کے 2008ء )

'' وُكُشْرى آف لِمْرِي رُمْز' كي بموجب: '' وُراعے، لَقُم يا فِلَشن مِين دافعات كا ايبا لائحة مُل اور ترتيب و تنظيم جس سے

سامع یا قاری میں ولچینی اور بجشس برقر اررہے۔''

ارسطونے سب سے پہلے" بوطیقا" میں پلاٹ پر بحث کرتے ہوئے المیہ میں اے اساسی قرار دیا۔ اردوافسانہ میں کرشن چندر کا افسانہ" دوفر لانگ کمی سڑک" بغیر پلاٹ کے افسانہ کی تمایاں مثال کے طور پر معروف ہے۔ محمد صن عسکری کے دوافسانوں" جائے کی پیالی" اور" حرامجادی" بھی بغیر پلاٹ کے ہیں۔ میرز ااویب کا افسانہ" درون تیرگی" بھی بغیر پلاٹ کا افسانہ ہے۔

مزيدمطالعه مح ليملاحظه يجيي:

Dipple, Elizabetn "Plot" London, 1979

# بنگل(مندی)

علم عروض کے لیے ہندی میں مستعمل اصطلاح ونگل اساطیری پی منظری حال ہے۔ وِنگل ایک برائی تندخواور طالم ناگ تھا جس کے ظلم سے خلقت تنگ تھی۔ گروڑ (نیولہ) نے اس کے ظلم وستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سے مقابلہ کی ٹھانی۔ ووٹوں میں زیروست لڑائی ہوئی اور نیولہ ناگ پر غالب آگیا۔ تب جان بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کی ٹھانی۔ ووٹوں میں زیروست لڑائی ہوئی اور نیولہ ناگ پر غالب آگیا۔ تب جان بچانے کے لیے ناگ نے چھندو ڈیاکھی میں فیولہ کے حوالے کی اور اپنی جان بچائی۔

نون لطیفه کاتعلق بالعوم دیویوں، دیوتاؤں اور اساطیر سے جوڑا جاتا ہے گر بِنگل کاتعلق فنون لطیفہ کی سر پرست دیوی سرسوتی ہے نہ جوڑا گیا۔ غالبًا اس لیے کہ ہندوا ساطیر بیں سانپ جنس، قوت اور بار آدری کی سر پرست دیوی سرسوتی ہے نہ جوڑا گیا۔ غالبًا اس لیے کہ ہندوا ساطیر بیں سانپ جنس کا گوکورو کی علامت ہے۔ تین کا سٹرول ناگ دیدہ ڑیب بھی دکھائی دیتا ہے۔ گویا بین گل بھی ناگ کی ما نشدا شعار کو بکورو اوز ان کے سانچہ میں سٹرول بنانے کا علم قرار پاتا ہے۔ شاعری میں عشق و عاشقی کی صورت میں جنس کا بھی اساسی کردار ہوتا ہے، لہٰذاناگ اس تعلق کا بھی مظہر قرار پاتا ہے۔

### پیراڈائم (Paradigm)

اس یونانی الصل اصطلاح کا مطلب عقائد، علی نضورات، فلسفیاند نظریات اورساجی اقدار کا ایسا نظام ہے جے بچی ، درست اور حقیقی باور کیا جاتا ہوا ورای وجہ ہے بیمزید عقائد، نضورات، نظریات اوراقدار کی استواری کے لیے اساس مہیا کرتا ہے۔ پیراڈ ائم کو کیوکر برلحاظ ہے اکمل اورار فع سمجھا جاتا ہے اس لیے اس سے اخذ شدہ نتائج بھی درست تسلیم کیے جاتے ہیں جی کہ کوئی اور پیراڈ ائم ان کی اغلاط اور منطقی تضادات کو چیلئے کردے۔ اے اس مثل سے بچھے۔ ماضی ہیں عالمی طور پر بیتسلیم کیا جاتا تھا کہ زبین ساکت ہے جبکہ جاند، سورج اور ستارے اس کے گردگروش کناں ہیں۔ یہ اطبیابوسی پیراڈ ائم تھا، البذا زمانہ قدیم کے ماہرین فلکیات اور بیئت دانوں نے اس پیراڈ ائم سے جو بھی نتائج اخذ کیے ، سب باطل ثابت ہوئے۔ پیراڈ ائم مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔ علوم کے تھیا دائرے نئے پیراڈ ائم وضع کرتے اور پرانوں کو مستر دکرتے جاتے ہیں لغوی طور پر پیراڈ ائم گرامری اصطلاح ہے '' تو می اگریزی اردولغت' کے بموجب اس کا مطلب سے ہے'' (گرامر) تا منامہ مثال نمونہ ایک لفظ کی مثال جیسے ایک اسم فقت یا فعل اپنی مختلف گردانوں ہیں۔'' گرامر)

### ييش لفظ:

انگریزی Foreword کا مترادف۔ اپنی کتاب کے ہارے میں مصنف کی مختصر تحریر، اس میں مقصد تحریر، موضوع کی صراحت اور کتاب کے صدود وامکانات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بیض اوقات پیش لفظ کے طور پر تمہید، آغاز، تعارف، حرف اول جیسے الفاظ بھی استعال کیے جاتے ہیں۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ تیجیے: ارم سلیم''اردومیں مقدمہ ڈگاری کی روایت' (لا ہور۔ 1988ء)

#### پیروڈ ی(Parody)

اس جرمن لفظ کا لغوی مطلب (ڈرامہ کے کرداروں سے) ہث کرگایا گیا گیت ہے۔''ڈکشنری آف ورلڈلٹریج'' کے بموجب ایسے موزوں کردہ (اشعار/الفاظ) جن میں ایک یاایک سے زائد مصتفین کے کلام کی روح اور خصوصیات کی یوں نقل کی جائے کہ وہ مصحکہ خیز محسوس ہوں۔

بعض محققین کے بموجب پیروڈی یونانی "Parodia" سے شتق ہے اور مرادکسی اوب پارہ پخض یافن کے انداز واحواریا اسلوب کی مضحکہ خیز نقل ہے۔

ارسطوکے بموجہ بیا نیجویں صدی قبل مسے کا ہیگے من (Hege Mon) پیروڈی کا موجد تھا۔اس نے "Battle of the Giants" میں بیروڈی سے کام لیا تھالیکن اس سے قبل ہیونوکس (Aechylus) اور کے ہاں بھی اس کی مٹالیس مل جاتی ہیں جبکہ ارسٹوفینس (Aristophanes) ایجی لیس (Aechylus) اور یوریڈیڈ ویشر میڈیڈ ویشر میں سے کام لیا۔

'' ڈوکشنری آف درلڈلٹریکر' میں بیروڈی کے بیتین طریقے بیان کیے گئے ہیں(1)الفاظ کی تبدیل ادر کی بیشی(2) مصنف کے انداز داسلوب کی نقل(3) یا پھر موضوع اور ہیئت کی نقل ....ان تین طریقوں کے ذریعہ بیروڈی کی جاسکتی ہے لیکن ان نین کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے لیعن مختلف شعراء کے اشعاری مصرعوں کی ہوتگی سے بیروڈی بیدا کرنا۔مومن کا شعرے:

تو کہاں جائے گی بیکھ اپنا ٹھکانہ کر لے ہم تو کل خواب عدم میں شب جمراں ہوں گے احمد ندیم قامی نے یوں کہا:

کون گہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اثر جاؤں گا

جبکہ ان دونوں کا ایک ایک مصرع لے کر پیروڈی سے مزاح پیدا کرکے دوسنجیدہ اشعار میں

"ظريف معنى "بيداكرديّ كئے:

تو کہاں جائے گی کچھ اپتا ٹھکانہ کر لے میں اتر جاؤں گا میں اتر جاؤں گا ناصر کاظمی کا شعر ہے:

میرے گر کی دیوروں ہے ناصر اوائی بال کھولے سو رہی ہے

ا داس کی جگه پڑوس کر دیا گیا، یول شعر مضحکه خیز ہوگیا۔

پیروڈی کا مقصد کسی مصنف کی تحریر/ اشعار کی نقل ہے مزاح بیدا کرتے ہوئے اس تحریر/ اشعار سے وابستہ مفہوم ، نقط نظر یا خیاں کو' کم عیار' ثابت کر کے غیراہم قرار دینا یا پھر مستر دکرنا ہے۔ار دو میں پیروڈی کے لیے'' تحریف' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے بموجب'' عربی لفظ تحریف پیروڈی کے لیے' تحریف کی حالت اور اس کی حالت اور اس کی حالت اور اس کی وضع سے بدل دینا، کسی بات کو اس کے موضوع کے خلاف بیان کرنا۔''

فرفت کا کوری نے ''مداوا'' (لکھنو :1944ء) میں راشد کی''ماورا'' (لا ہور:1941ء) کے ساتھ ترقی پینداور جدید شعراء کے انداز واسلوب کی پیروڈ ی کی تھی۔

ن م راشد کی نظم'' زندگی'' کے پہلے دومصرعوں میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی نے نظم کی سجیدہ فضا کوزائل کردیا:

> اے مری ہم رقص مجھ کو نظام لے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں ''زندگی'' کی جگہ 'نشاعروں'' کرویا گیا۔ یوں شعر مضحکہ خیز ہو گیا۔

اردوادب میں ''اورھ نیج'' ( لکھنٹو: تاریخ اجراء: 16 جنوری 1877ء، مدیر بنشی سجاو حسین ) سے اردواد بیروڈی کا با قاعدہ آغاز کیا جاسکتا ہے۔ اکبرالہ آبادی کا اس ضمن میں بطور خاص نام لیا جاسکتا ہے۔ ان کے بعد تربھون ناتھ جرکانام آتا ہے۔ اکبر نے میر کے مشہور شعرکی اس طرح پیروڈی کی:

قشقہ تھینچا دیر میں بیٹا قول یہ تھا جس کا اک دن جاکٹ پہنی، بنٹ لگائی میر تھا اب وہ مسٹر ہے پیروڈی نٹر کی بھی کی جاستی ہے۔اس ممن میں بطری سے لے کر کنہیالال کبور تک متعدد حضرات کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ کنہیالاں کبور نے ترقی پیند شعراء جیسے فیض، راشد، اور جدید شعراء جیسے میرا جی کی شاعری کی بھی پیروڈی کھی اور غالب کی غزل کی بھی۔

> فیض کی ظم'' تنہائی'' کی پیروڈ ک''لگائی'' کے عنوان سے کی۔ پہلاشعر ملاحظہ ہو: فون پھر آیا دلِ زار نہیں فون نہیں سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا

کنہیالال کیوری گلیات' کیورنامہ' محمد ہارون عثانی نے مرتب کردی ہے (لا ہور:2007ء) مزیدمطالعہ سے لیے دیکھیے: فرفت کا کوروی''اردواوب میں طنز ومزاح'' (لکھنو:1957ء) فوزید چودھری، ڈاکٹر''اردو کی مزاحیہ صحافت' (لا ہور 2000ء)

اکری IHSAN- UL -HAQ

HSAN- UL -HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

### تاثراتی تنقید(Impressionistic Criticism)

'' و کشنری آف لٹری ٹرمز'' کے ہموجب'' اوب و نقتہ میں تاثر / تاثراتی کا آغاز غالباً کلاڈ مانے (Claude Monet) کی پینٹنگ "Impression: Soleil Levant" سے کیاجا سکتا ہے۔ یہ پینٹنگ 1874ء میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی ۔ مصوری میں تاثر اتی سکول کے مصور و ان کواس بات پینٹنگ 1874ء میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی ۔ مصوری میں تاثر ات اور تاثر اتی سے دیجیہی تھی کہ روشنی میں تبدیلی ہے کسی شے کے رنگوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی ۔ تاثر ات اور تاثر اتی جیسی اصطلاحات کا ادبی تقید میں بھی چلن ہو چکا ہے کین ان مہم اصطلاحات سے بیچھا جھڑ الینا ہی بہتر ہے ۔''

او بی تنقید میں تاثر/ تاثر آفرین/ تاثر اتی جیسے الفاظ فرانسیسی تاثر اتی مصوروں کے تصور کے برتکس بیں ۔ تاثر اتی تنقید میں صرف اور صرف تخلیق سے اخذ شدہ تاثر ات سے بی دلچیسی رکھی جاتی ہے جو اس لحاظ سے ذاتی اور ذوقی ہے کہ تاثر اتی نقاد کوادب کے ساجی کر دار ، مقصد وافادہ وغیرہ سے کوئی دلچیسی نہیں۔

اس مبہم تصور نفتہ کو باضا بطہ بنانے میں دوامر کی ناقدین جوئیل سینگاراں (Joel Spingaran) اس مبہم تصور نفتہ کو باضا بطہ بنانے میں دوامر کی ناقد مین نام لیا جاسکتا ہے جن کے بموجب پہلے اور جان کر درینا میں بیان کر دینا بس یہی تاثر اتی نقاد کا تخلیق سے خوشگوار تاثر ات اخذ کرنا اور پھران تاثر ات کومناسب الفاظ میں بیان کر دینا بس یہی تاثر اتی نقاد کا فریضہ ہے۔ جوئیل سینگاراں نے اے ''تخلیقی تنقید' (Creative Criticism) قرار دیا تھا۔

تاثراتی تفید میں عاج ، ندہب، اخلاق ، اقتصادیات ، روحانیت الغرض کسی چیز ہے بھی دلچیسی نہیں ل جاتی ۔ صرف تخلیق اور اس سے حاصل ہونے والے تاثر ات ہی دائی قدر کے حال اور ان سے حاصل ہونے والی مسرت اساسی ہے۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: اسلیم اختر ،ڈاکٹر'' تنقیدی دبستان''(لاہور:2009ء) شارب ردولوی، ڈاکٹر'' جدیدار دوتنقید: اصول ونظریات'' (لکھٹو:1994ء)

# تاریخ گوئی:

اگر چہ تاریخ گوئی کے علم کا تاریخ (ہسٹری) ہے کوئی تعلق نہیں لیکن عمارات ، واقعہ ت، افراد، سبب، دیوان وغیرہ کی تاریخ بتانے کی بناپر تاریخ گوئی کو (بالواسطه طور پر ہی سببی ) تاریخ سے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے۔

ناری اوراردومیں حروف بھی کی اعداد کی صورت میں قدر متعین ہے (تفصیل کے لیے ملاحظ سیجے ''حروف جہی'') ان ہی کی امداد سے زیارہ ترشعر میں (لیکن لفظ یا جملہ کی صورت میں نثر میں بھی ) تاریخ نکالی جاتی ہے۔ پرانے زمانہ میں بچوں کے نام بھی'' تاریخی''رکھنے کا روہ ج تھا یعنی اس کے نام میں تاریخ پیدائش اً جاتی تھی۔ اس طرح کتا ہوں کے نام بھی تاریخی رکھے جاتے تھے جیسے'' باغ و بہار''۔

میرامن نے''ہاغ و بہار' کے اختیام پر ریکھا:

''جب بیر کتاب فضل الہی ہے اختام کو پینی ، جی میں آیا کہ اس کا نام بھی ایسا رکھوں کہ اس میں تاریخ نظے۔ جب حہاب کیا تو بارہ سو پندرہ ہجری میں لکھنا شروع کیا تھا، باعث عدم فرصت کے بارہ سوسترہ سن کی ابتداء میں انجام ہوئی۔ اس قکر میں کہ دل نے کہا کہ باغ و بہاراح چھانام ہے کہ نام وہم تاریخ اس میں نکلتی ہے، تب میں نے یہی نام رکھا:

مرتب ہوا جب ہے باغ و بہار کہ ہے سنہ بارہ سو تیرہ ور شار کروسیراب اس کی تم رات ون کہ ہے نام و تاریخ ''باغ و بہار' کرے سوگوں،عزیز واحباب اور معروف او بی وسیاس شخصیات کے انتقال پرایے تعزیق اشعار کے جاتے ہیں جن سے وفات کی تاریخ برآ مدہوتی ہے۔ اس ضمن میں انجمن ترتی اردو یا کتان (کراچی) کے رسالہ ''قومی زبان' کی مثال دی جاسکتی ہے جس میں مشاہیر کے انتقال پرتاریخ وفات کے اشعار چھپتے رہتے ہیں۔ کبعض اوقات کمی لفظ ،حرف یا فقرہ کے اعداد سے جیج تاریخ برآ مرتبیں ہورہی ہوتی ، اس صورت کی ساتھ کے عدد گھٹانے میں لفظ ،حرف یا فقرہ کے اعداد سے کی تاریخ برآ مرتبیں ہورہی ہوتی ، اس صورت کی اشارہ کردیا جاتا ہے۔ اصطلاحاً اسے ''تخر جہ' (عربی ، اسم منذکر ) کہتے ہیں۔ کا اشارہ کردیا جاتا ہے۔ اصطلاحاً اسے ''تخر جہ' (عربی ، اسم منذکر ) کہتے ہیں۔ افتخار عارف نے ڈاکٹر قرق العین طاہرہ کو دیتے گئے انٹرویو (ماہنامہ ''اوبی دئیا'' کراچی ،

نومبر-دسمبر 2009ء) میں مختلف تاریخ نگاروں کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا:

'' حفیظ ہوشیار پوری غزل کا ایک معتبرنام ہے لیکن تاریخ گوئی اور حفیظ ارزم وملزوم تھہرے۔ حفیظ کو میں معتبرنام ہے لیکن تاریخ گوئی کی اپنی ایک اہمیت ہے اور آج ہماری میں ملکہ خدادا دفھا۔ ان کا مقابلہ موازنہ کسی سے نہیں ہوسکتا نین تاریخ گوئی کی اپنی ایک اہمیت ہے اور آج ہماری اوبی تاریخ میں بے شار تاریخ میں بے شار تاریخ میں یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً میر انیس کے انتقال پر مرزا دبیر نے تاریخ وفات کہی:

" طویر سینا ہے کلیم اللہ منبر ہے انیس"
میرانیس، غالب نے بھی فرمائش پر مجبوراً کئی تاریخی کہیں۔ مؤمن نے اپنے حصت سے کرنے کی
تاریخ کہی ۔ دست و باز و بشکست، نائخ کی تاریخیں بھی بہت مشہور ہوئیں۔ علامہ اقبال نے بھی کئی مشہور
تاریخیں کہیں۔ سرسید احمد خال، امیر بینائی، جسٹس شاہ دین جایوں کی لوچ مزار برا قبال کی کہی گئی تاریخیں کندہ
ہیں۔ والدہ ماجدہ کی تاریخ وف ہے بھی کہی" رحلت محزومہ" (1374ھ)

ہارے عبد میں ضیاء الحن موسوی، شان کی حقی ، راغب مراد آبادی، صباشیم متھر اوی نے بہت احجی تاریخیں کہیں نوجوانوں میں نصیرتر ابی نے بعض اعلی درجہ کی تاریخیں نظم کی ہیں۔''

جہاں تک غالب کی تاریخ گوئی کا تعلق ہے تو اس شمن میں کسری منہاس مقالہ'' غالب کی تاریخ گوئی'' (مطبوعہ:''او بی مخزن' اسلامیہ کالج، لاہور:10-2009) مرتبہ محمد خالد، مرزا حامد بیگ) میں اس خیال کا ظہار کرتے ہیں:

" فالب نے ہروضع کی تاریخ کہی ہے۔ بعض اوقات گھٹانے اور جوڑنے کے ہیں۔ بعض اوقات گھٹانے اور جوڑنے کے ہیک وقت ملک سے تاریخ تکالی گئی ہے، لہذا کوئی وجہبیں کہ غالب کو تاریخ گوئی میں عاجز خیال کریں۔ انہوں نے ہرفتم کی تاریخیں تکالی ہیں اور اپنی جدت ِ قکر سے اس صنف کو جار جا ندیگائے ہیں۔'

مر يدمطاعه كي ليملاحظه يجيد

فرمان فنتح پوری، ۋا كىژد نفن تارىخ گوئى اوراس كى روايت ' (لا مور: 2004ء) سسرى منهاس دفن تاریخ گوئى ' ( را مور: س ن )

### تاریخی تنقید (Historical Criticism)

سیّد عابدعلی عاّبدنے''اصول انتقاداد بیات'' میں یوں لکھا: ''تاریخی نقطہ نظرے ادب کے انتقاد کا ہا قاعدہ آغازستر ہویں صدی کی ابتداء سے ہوتا ہے۔ 1675ء میں تیپلز کے فلٹی Lascienza Nuova کا رس لہ علم جدید (Lascienza Nuova) شائع ہوا۔ یہ رسالہ فلٹ تاریخ کے معلق بحث کرتا ہے۔ اس رس لہ میں اس نے غالبًا تاریخ میں پہلی مرتبدادب کی سہ جی تعبیر کی کوشش کی۔ چنا نبچہ اس کے بعداس تصور نے برای مقبولیت حاصل کی کہ فنون لطیفہ اور ادبیات کا مطالعہ اور تشریخ و تعبیر اس نقطۂ نظر سے ہوئی چاہیے کہ وہ ان جغرافیا کی ، تاریخی اور ثق فتی حالات کے خلیق ہیں جو کسی خاص قوم سے مربوط ومنسوب بیں۔ ان فنون لطیفہ اور ادبیات کو بیجھنے کے لیے لازم ہے کہ اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کیا جائے جس میں وہ تخلیق ہوئے ۔

اٹھارہویں صدی میں اطالوی فلاسفر اور نقاد G.B. Vico نے شاعری کے مطالعہ اور قدروقیت کے مطالعہ اور قدروقیت سے کتیں میں تاریخی عالات/معلومات/کوا کف ہے۔ استفادہ پر زورو ہے ہوئے "Historicism" کا پرچ رکیا۔

تاریخی نتاظر میں تخلیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فرانسی نقادا میر منڈ شرر نے تاریخی تنقید کا تصور پیش کیا۔ اس کے تاریخی تنقید کا تصور پیش کیا۔ اس کے بہوجہ بن تاریخی تنقید کا تصور پیش کیا۔ اس کے معالات سے متاثر ہوکرا پی صداعیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس امر کا تعین بھی کرنا کہ اس نے اسٹے عہد کے حالات سے متاثر ہوکرا پی صداعیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس امر کا تعین بھی کرنا کہ اس نے اسٹے عہد کے فقصیت کی تفہیم اور اس کے عمر کا تجربیان دونوں سے بی اس کی تخلیقات کو درست طور پر سجھا جاسکتا ہے۔...

تاریخی تقید کے حامی نافذ کے لیے لازم ہے کہ وہ ذاتی پہند و ناپند اور شخصیات سے بلند ہوکر انفرادی حیثیت میں تخلیق کا مطالعہ کرتے ہوئے ان عوائل ومحرکات کو خصوصی اہمیت دے جوتار یخی حالات رجے مشروط ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادیب کی ذاتی زندگ، ماحول، گچر اور دیگر عصری ربح نات (جیسے مشروط ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادیب کی ذاتی زندگ، ماحول، گچر اور دیگر عصری ربح نات (جیسے مشروط ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادیب کی ذاتی زندگ، ماحول، گچر اور دیگر عصری ربح نات (جیسے مشروط ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادیب کی تلیق شعور میں انہوں نے ادیب کے تحلیق شعور میں انہیں تاریخی تقید میں تاریخی تقید میں تاریخی تقید کا خال کو دست دیتے ہوئے تاریخی تقید میں تقاد سال یو (Sainte Beuve) نے ایڈ مئز شیرر کے خیالات کو دسعت دیتے ہوئے تاریخی تنقید میں مائنس جیسی قطعیت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ اس کے اس مشہور تول کوتاریخی تقید کا خلاصہ قرار دوجو اسکال کے در مشروط کو اس کے اس مشہور تول کوتاریخی تقید کا خلاصہ قرار دو جاسکال

'' درخت کے بارے میں حصولِ معلومات سے پیمل کی نوعیت کا خود ہیں اندازہ ہوجا تاہے۔ درخت ادیب اور پیمل اس کا ادب '' یول سیجھئے کہ زمین ، آب وہوا اور دیگر جغرا نیائی عوامل اساسی اہمیت کے حامل ہیں کہ نیج کوخاص نوع کا در خت بنا کراس ہے مخصوص نوعیت کا کھل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ زمین دطن ہے، آب وہوا تاریخی عوامل ہیں جبکہ ذبج نسلی درا ثت اور بیسب مل کرتخلیق کار (درخت) سے خاص نوع کی تخلیق (کھل) حاصل کرتے ہیں۔ بیہ بے تاریخی تنقید کالب لباب۔

ساں ہو کے بعدایک اور فرانسیسی نقاد تین (Taine) بھی اس ضمن میں خصوصی تذکرہ چاہتا ہے۔ اس نے نسل (Race) ماحول (Milieu) اور کچھ تخلیق (Moment) کی صورت میں گویا تاریخی تنقید کا ایک فارمولہ بنادیا۔ اردو میں دہلی اور لکھنو کے شعری دبستانوں کے مطالعہ میں ناقدین کا طریقہ کارتاریخی تنقید برہی مبنی ہوتا ہے۔ ای طرح سرسیّدا حمد خال کی تحرکی دبستانوں کے مطالعہ میں ناقدین کا طریقہ کارتاریخی تقید کی جوتا ہے۔ ای طرح سرسیّدا حمد خال کی تحرکی دبستانوں کے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ من بلا تھی سیم اختر ، ڈاکٹر ''دشقیدی دبستان' (لا ہور: 1997ء)

#### تانيثيت (Feminism)

الی اد بی تحریب میں خاصی دیر ہے عورتوں کی ہاتمی ، عمرانی ، معاشی اور گھریلوزندگی ہے تعلق ہے۔

یورپ میں خاصی دیر ہے عورتوں کی مظلومی سے حوالہ سے لکھا جاتا رہائیکن ایسی تحریریں انفرادی نقطہ نظر کی مظہرتھیں۔ یہ کئی تحریب کی بیش خیمہ نہ بن سکیس۔ بیسوین صدی میں جب عورت عمرانی اورا قضادی کاظ سے خود مختار ہوگئی تو پھرا لیے اوب کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں نسوانی بنا کیکی ایکسپلور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تخلیقی طور پر اظہار بھی ممکن ہو۔ اس ضمن میں ورجینیا وولف کی A Room of One's "

المحسور المحسور کی اور فرانسی دانشور اور سارتر کی دوست سیمون و بوار کی "Second Sex" (1949ء) کا بطور خاص نام لیا جا سکتا ہے۔ ورجینا وولف نے اس امر پر زور دیا کہ تخلیقی اظہار کے لیے عورت کے لیے کا بطور خاص نام لیا جا سکتا ہے۔ ورجینا وولف نے اس امر پر زور دیا کہ تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے جبکہ سیمون و بوار نے اس فقرہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ۔۔۔۔۔ "مورت اس طرح نہیں پیدا ہوتی ہے جسی وہ بن دی جب

بحثیت مجموی نسوانیت کی علم بردارول نے اس امر پر زور دیا مرد کیونکہ عورت نہیں اس لیے وہ عورت نہیں اس لیے وہ عورت کے جسم ،اعصاب اور حتی ت سے بھی بھی درست طور پر سم گاہ نہیں ہوسکتا، لہذاوہ اپنے شعر وادب میں عورت کوخود ساختہ معیاروں پر جانچتا ہے۔اس طرح مردنا قدین خواتین کی تخلیقات سے بھی بھی انصاف نہیں کرسکتے۔انہوں نے مردانہ تنقید کوسکتے۔انہوں نے مردانہ تنقید کوسکتے۔انہوں نے مردانہ تنقید کوسکتے۔انہوں نے مردانہ تنقید کوسکتے دانہوں نے مردانہ تنقید کوسکتے۔انہوں کے تشکیل پرزور

دیاتا کہ گھائل کی گت گھائل جانے کے مصداق خواتین ہی خواتین کی تخیفات کا تنقیدی مطالعہ کرسکیں۔

تانیٹیت کے شمن میں دلچیپ بات بلکہ تضادیہ ہے کہ اگر علامہ اقبال اس امرے شاک ہیں:

ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نولیس

آہ بیچاروں کے اعصاب پیہ عورت ہے 'سوار

تو دوسری جانب ترقی پہندادب کی تحریک اور بالخصوص منٹونے عورت کی حقیقت کے رنگوں ہے۔

تا سی سے س

پاکتان میں گزشتہ نصف صدی سے خواتین اہل قلم اپنے لیے جداگانہ قریر تخلیق کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اب یوں محسوں ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جداگا ند منطقہ تخلیق حاصل کر رہا ہے۔ اس ضمن میں شاعرات زیادہ فعال نظر آتی ہیں۔ آج کی شاعرہ جس انداز و اسلوب میں جا ہے اپنے جذبات واحساسات ، محرومیوں ، آزردگیوں ، بے کسی اور بے وجود ہونے کی تصویر کشی کرسکتی ہے اور کر رہی ہے۔

مزید معلومات کے لیے راقم کی کتاب'' پاکستانی شاعرات بخلیقی خدوخال' (لا ہور: 2009ء) کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

تتصره

انگریزی Review کا ترجمه گریرترجمه ریویو کے مفہوم سے مطابق نہیں رکھتا۔ ریویو نظر نانی ہے جبکہ تبھرہ میں اگر نظر نانی ہے تو وہ تقید پر استوار ہوتی ہے۔ (یااییا ہونا چاہیے۔)

ادبی جرا کد وراخبارات میں کتابوں اوراد بی جرا کد پر تبھرہ طبع ہوتے رہتے ہیں کیکن زیادہ تر مُدلّل بلکہ غیر مُدلّل مداحی کے غیر تنقیدی نمونے ہوتے ہیں۔ اس لیما بیاب تبھروں کی تقیدی ہمیت پر سوالیہ نشان ہے۔

### (Analytical Criticism) جزياتي تنقيد

اگرچہڈاکٹرعبادت بریلوی نے''اردوتنقید کا ارتقاء'' (ص:17) میں تجزیاتی تنقید کا جداگانہ انداز نفتد کے طور پر تذکرہ کیا ہے کیکن تجزیہ کواس بناپر تنقید کے مجموع عمل سے جداگانہ یا منفر وقرار نہیں دیاج سکتا کہ تمام تنقیدی دہستانوں اورتصورات نفتہ میں ہی تجزیہ سے کام لیاجا تا ہے۔

### تنجنيس (عربي،اسم موئنث)

اکی ہی لفظ کو محتف معانی میں استعال کرنا اس صورت میں کہ لفظ کا ملا برقر ارر ہتا ہے لیکن معانی حبر بل ہوتے رہے ہیں ۔ جنس سے حاصل کیا گیا ہے یعنی ایک جنس کے الفاظ کا استعال جسے مار/ مانب) پانگ بنگ (جیتا) نشان (علم) خن / بخن (شاعری)

### تحريك:

کسی خصوص علمی نظام فکر، سیاسی تصور یا نظریهٔ حیات کی ہمنوائی میں متعدداہل قلم کی سوچ کی تشکیل اور پھراس کا تخلیقی اظہار تجریک کا سیاسی مفہوم بھی ہے ادراد لی وتنقیدی بھی۔ سیاجتماعی صورتحال سے متاثر ہوتی ہے اورا سے تبدیل بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ تحریک کے پیش نگاہ مستقبل بھی ہوتا ہے۔ حال کے تناظر میں مستقبل کی تعمیر نو تحریک کے مقاصد خاص ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے فکری علمی اور تخلیقی سطے پر کوشش کی جاتی ہے جس کا باتا عدہ منشورتھا جس سے تحریک سے وابستہ اہل قلم نے روگر دانی منگی۔ اس سے قبل اندسویں صدی کے مخصوص حالات نے سرسید کی اصلاحی تحریک کوجنم دیا۔ اس تحریک سے مالیت ایک مقاصد کو پیش نگاہ رکھا۔

تحریک کی عمر محرک تصور ، نظریہ یا نظام فکر کی توانا کی کی مناسبت سے سے بیاتی ہے۔ جتنی قوی محرک توانا کی ، اتن ہی در پر تحریک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دفتر اور عہد بداروں کی صورت بیس تو تحریک ختم ہو جاتی ہے گرمحرک تصورا تنا توی ہوتا ہے کہ تحریک کے اختتام کے باوجود بھی وہ زندہ رہتا ہے جیسے ترتی پینداوب کی تحریک کے اختام کے باوجود بھی در ندہ رہتا ہے جیسے ترتی پینداوب کی تحریک کے خاتمہ کے باوجود بھی ترتی کی نیندانہ سوچ برتی ارہے۔

تحقید:

تتحقيق + ننقيد

ڈاکٹر جمیل جالبی نے یہ اصطلاح وضع کی اور وہی اسے استعمال بھی کرتے ہیں (مقالہ بعنوان میں در شاہ ظفر، ایک تحقید مطالعہ، وریافت ۔ اسلام آباد۔ شارہ 5) تحقید سے مرادالی تحریر ہے جس میں

تحقیق اور تنقید کا امتزاج ہو۔

# شخقیق (عربی،اسم موئنث)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب تحقیق کے بید معانی ہیں ''رست ، درست ، ٹھیک ، بیج ، حق ، تضدیق ، شوت ، مسلم ، شلیم کردہ شدہ ، یقین ، اعتبار ، چھان ہیں ، تلاش جحقیق بفتیش ، کھوج ، سراغ ، پیتے ، دریوفت ، پوچھ سیجھ ، جانج ، شند خت ، معتبر ، یقین واثق ، قابل اعتبار چیسے تحقیق خبر ، امتحان اور تجزید''

ان دو درجن سے زائد معانی میں مشترک عضرتفیش اور دریافت ہے اوران ہی پر تخفیق کی اساس استوار ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں تخفیق کی تعریف تلاش حق کی جاستی ہے۔ شخفیق عربی لفظ 'محق ' سے مشتق ہے جس کا مطلب چھان بھٹک، اصلی نفتی ، کھرے کھوٹے ، حق ناحق کا تصفیہ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے تھوں شوابدا ورمضبوط دلائل و برا بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ شخفیق کی شریعت میں قیاس حرام ہے۔

اگر چہتھیں اور تنقید کا ایک سانس میں نام لے لیتے ہیں لیکن طریق کا رکے کھا ظ ہے تھیں جدا گانہ اور منفر د ہے۔ یہالگ بات کہ تلاشِ می کے سفر میں بعض اوقات تحقیق اور تنقید مصافحہ کر لیتی ہیں، یہی نہیں بلکہ ہراچھ محقق تنقیدی میں جس کا بھی مالک ہوتا ہے جبکہ بسا اوقات نقاد محقق سے مدو کا طالب ہوتا ہے۔ تاریخ ادب کی تحریر میں فراہمی کمواد کے سلسلہ میں اولی مورخ مُحقق کی مساعی کا مربون منت ہوتا ہے۔

اردومیں تحقیقات کے دائرہ کاری بیان تقسیم کی جاسکتی ہے:

1- تاریخ ادب سے وابسة اصناف اور ویگرامور کے بارے میں شخفیق۔

2-ماضی کی او بی شخصیات کے بارے میں مُصد قد کوا نُف کی جِھان بین اور تقید ہیں۔

3- مخطوطات، قدیم مسودات ، قلمی آثار، بیاضوں کے بارے میں تحقیق اور تھیجے متن۔

4-لسانیات ہے وابستہ امور کا تجزیہ اوران کی حصان پھٹک۔

اگرچیتین کوبالعموم ادبی، اسانی اور تنقیدی مسائل تک محدود سمجھا جاتا ہے لیکن اوب ونفذ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کام لیا جاتا ہے۔ قام میں ساتھ سائنس، میڈیکل، ساجی علوم حتیٰ کے فلم سازی میں بھی (بعض اوقات) شخصیت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں مشہور فلم "Titanic" کا نام لیا جاسکتا ہے۔

سائنس میں شخفیق آلات اور لیبارٹری ہے مشروط ہے، یہی حال میڈیکل ہے وابستہ شخفیق عمل کا ہے۔ سے تحقیق عمل کا ہے۔ سے تحقیق سائنس سے وابستہ ہویا اوب ونفذ اور لسانیات ہے، اس کا اساسی مقصد تلاش حق اور موجود مواد کی درستی کر کے اس کی صحت کا تعین ہے۔

. تحقیق قطرہ کے گوہر بننے کے ممل کا مشاہدہ ،شہادت اور توثیق کے مترادف ہے۔ اس کیے یہ آسان ہیں۔ مشفق خواجہ کے الفاظ میں ' جحقیق دریافت' بھی ہے اور' بازیدفت' بھی۔ اسان ہیں۔ مشفق خواجہ سے ایک گفتگو'' از مشرف احمد ماہنامہ' کتا ہے'' اسلام آباد۔ جولائی۔اگست ہتمبر 2008ء)

جبكدرشيدحس خان سے بقول:

'' و شخفیق کا حال کلاسکی موسیقی جیسا ہوتا ہے جس میں عجلت ، آسان پیندی، بوالہواسی اور خفیف الحرکاتی کومطلق دخل نہیں ہوتا۔اس میں مجھ حاصل کرنے کے لیے بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے اوراس ریاضت میں ندمدے مقرر ہوتی ہے اور ندمعاوضہ طے شدہ ہوتا ہے۔''

("اولي تحقيق: مسائل اورتجزيية 'مِس: 70)

طریق کارکے کی ظ بعض اوقات شخفیق بھی جاسوی ہے مشابہ نظر آتی ہے جس طرح جاسوں جائے وقوعہ سے ماضی کی طرف سفر کرتا ہوا جرم سے متعلق حقا کُق کا کھوج لگا تا ہے، اس طرح محقق بھی او بی شخصیات، ادوار اور مخطوطات کے مطالعہ کے لیے ماضی میں سفر کرکے درست اور قابلِ اعتماد کا تعین کرتے ہوئے حقہ کُل کو تابت کرتا ہے۔

تعقیق مشکل پیندطیائع کے لیے ہے۔ یہ مردِتن آسان کا کا منہیں تعقیق کاعمل محنت کے ساتھ ساتھ صبر بھی جا بہتا ہے۔ کاتی اور لے دوڑی والا رویہ عمل تحقیق کے منافی ہے۔ ساتھ ہی حقائق کا معروضی تجزیہ کرنے والے ذہن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ای لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیق محققین بہت کم ملیں گے۔ معروف محققین میں حافظ محمود شیرانی (جنہیں تحقیق میں ''معلم'' کا مقام دیا جاتا ہے۔) قاضی عبدالودود، واکٹر گیان چند، مولوی عبدالحق مشفق خواجہ، رشید حسن خال، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر وحید تربیش، مالک رام، سید مسعود حسن رضوی اویب، مولا نا امتیاز علی عرشی، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے اساء ہیں۔۔

مزيدمطالعه كے ليے ماحظه سيجي: جميل جالبى، ڈاكٹر"اد بې تحقيق" (لا مور: 1994ء) رشيد حسن خال"اد بې تحقيق: مسائل و تجزيية (على گرفه: 1978ء/ لا مور: 1989ء) ڈاكٹر گيان چند "مخقيق كافن" (اسلام آبود: 1994ء) ڈاكٹر ايم سلطانه بخش (مرتب)"اردويس اصول تحقيق" (2 جلد -اسلام آباد: 1988ء) رفاقت على شاہد (مرتب)" تحقيق شناسي" (لا مور: 2003ء)

#### شخفيق:آلات:

عملِ تحقیق بین مُحقق جن ذرائع کو بروئے کارلاتا ہے آئیں آلات تحقیق کہاجا تا ہے جوحسب ذیل ہیں:

1 - مخطوطات ، قلمی نئے ، بیاضیں ، قدیم کتب ، تذکر ہے۔

2 - تاریخی اہمیت کی اشیاء جیسے فرامین ، مسکوکات

3 - (بعض اوق ت) آثار قدیمہ ، الواح مزار

4 - آپ بیتی ، سفر نامہ ، ملفوظ ت ، تواریخ ، کتابیات ۔

5 - کارپوریش کارجٹر بیدائش واموات ۔

الغرض ہراس شے سے مدد کی جاسکتی ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے ماضی سے بارے میں معلومات / کوائف/شواہد فراہم کرتی ہو۔

# شخلص (عربی:اسم مُذکر)

وہ مخضراور ہامعنی لفظ جوشعراء اپنے اصل نام کا جزوبنا کرشاعری میں استعال کرتے ہیں لیکن ایسا مونالازم نہیں اور اپنا نام بھی تخلص کے طور پر استعال ہوسکتا ہے جیسے مومن، اقبال، فیض، عابد، لیکن زیادہ تر شعراء نے اصل نام کو تخلص بنانے کے برعکس نیالفظ اپنالیا جیسے سیّد ولی محمد نظیرا کبرآ بادی، مرز امحدر فیع سودا، شخ شعراء نے اصل نام کو تخلص بنانے کے برعکس نیالفظ اپنالیا جیسے سیّد ولی محمد نظیرا کبرآ بادی، مرز امحدر فیع سودا، شخ مرز السدالله خال عالب۔

شعر میں کیونکہ مکمل نام استعال کرنامشکل ہوتا ہے اس لیے تخلص کی صورت میں نیالفظ اپنالیا جاتا ہے جو بعض اوقات ا تنامشہور ہوجاتا ہے کہ شاعر کا اصل نام غیر معروف ہوجاتا ہے اور وہ صرف تخلص ہی ہے معروف ہوجاتا ہے کہ شاعر کا اصل نام غیر معروف ہوجاتا ہے۔ تخلص بالعموم غزل کے مقطع میں ویاجاتا ہے کیکن غزل کے دیگر اشعار بلکہ طلع میں بھی تخلص استعال کرنے کی مثالیں مل جاتی ہیں۔

تخلص کا نفسیاتی مطالعہ شاعر کی شخصیت کی پرتیں کھولنے کا موجب بن سکتا ہے۔ ماں باپ نے تو بنام رکھا قلندر بخش گرشاعر کوقلندر بنیا پیندنہیں لہٰذاوہ جرائت بن کر جرائت ِ رندانہ کا شبوت دیتا ہے۔
تخص کیونکہ شعوری انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات تخلص کے لیے بیند کیا گیا لفظ شخصیت کی تفہیم کے لیے کار آمداشارہ میں بھی تبدیل ہوسکتا ہے جیسے آتش، ناتنج ، عالب، حالی ، لیگانہ لیکن

۔ ہے گلیہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ لا تعداد شعراء کے خلص نفسی تلاز مہ سے عاری ہوتے ہیں بلکہ مومن کی صورت میں تو تخلص شخصیت سے برعکس بھی ثابت ہوسکتا ہے۔اسی طرح استاد کا عطا کردہ تخلص بھی نفسیاتی معانی سے مئر اہوگا۔

مُتَرَابُوگا۔ جیمِیْرَتا ہوں کہ ان کو عصہ آئے چیمِیْرَتا ہوں کہ ان کو عصہ آئے سیوں رکھوں درنہ غالب اپنا نام بعض شعراء نے خلص کی مناسبت سے پرلطف اشعار کے جیسے مومن شب جو مسجد میں جا بھینے مومن رات کائی خدا خدا کرکے

جوش ملیج آبادی نے اپنے مخصوص اسلوب میں تخلص کا جس طرح سے مضحکداڑ ایا شاید ہی کسی شاعر ای اور میں نزمین ایس چیشن کرد میں دیسے ان ایس کی میں ایس کی ان

ئے ایسا کیا ہوگا۔'' مقالات جوش' (مرتبہ بھرانصاری) میں یوں لکھا:

'' کہال تک روؤں؟ '' کس 'کس بات کا مائم گروں؟ خرمائے کہ تیخاص کس نوع کی فرہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ غیر مثبت الفاظ میں بتا فرمائے کہ تیخاص کس نوع کی فرہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ غیر مثبت الفاظ میں بتا وے گا کہ اس نوع کے تخلص صرف وہی لوگ پسندا دراخت رکر سکتے ہیں جن کے دلولوں کی کمریں ٹوٹ چکیں اور جن کی ہمتوں کے منکے ڈھل چکے ہیں۔ سنتے اور عبرت کے کا نول سے سنتے۔ مجروح ، تفتہ ، ملول ، مسکین ، در در ، سوز ، عجمیر ، داغ ، افسوس ، حزیں ، عدم ، بیدم ، بیل ، کشتہ ، الم ، اشک ، آہ ، قاتی اور

(بحواله: ''جوش شناسي' شاره - 3 ص-: 102)

# شخلیقی نقید (Creative Criticism)

تاثراتی تقید کے تصور کا ٹانوی روپ۔ تاثراتی تقید کے پر جوش مبلغ امریکی نقاد جو ٹیل سپنگارال (Joel Spingran) نے اپنے مشہور مقالہ 'Creative Critisim" میں اس امر کا پر چار کیا کہ تخلیق کے مطالعہ ہے تاثر ات اخذ کر کے ان کا۔ بیان کردینا ہی کانی ہے۔ یوں تاثر ات پر بنی بیان بذات خود بھی ایک نوع کی تخلیق ہوگا۔ اس کے بقول: ''کسی تخلیق سے تا ترات کا اخذ کرنا اور پھر انہیں بیان کر دینا ۔۔۔۔۔ایک تا تراتی نقاد کے لیے صرف بھی منصب نقد ہے۔۔۔۔ جہال تک میری ڈات کا تعلق ہے میں تو صرف بہی بتا سکتا ہوں کہ اس نے مجھے کیے متا تر کیا اور پھر مجھ میں اس کے مطالعہ سے کن تاثر ات نے جنم لیاء دیگر حضرات اس سے اور نوعیت کے تاثر ات اخذ کر کے ان کا اظہار اپنے مخصوص انداز سے کریں گے اور میری ، تندانہیں بھی اپنے تاثر ات کے اظہار کا حق ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آیک ہی تخلیقات سے اخذ تاثر میں رسائیت کا شہوت دیتے ہوئے اس کے اظہار پر قاور ہوتو ہم تاثر ات پیدا کرنے والے فن پارہ کی جگہ بذات خود ایک شہ پارہ کی تخلیق کر لیس گے۔ بس تقید کا بہی فن ہے اور اس کے علاوہ اور یکھ بھی نہیں۔''

# شخايقي عمل:

ذہن کا وہ پراسرائمل جس کے ذریعہ سے تخلیقی فنکار معلوم سے نامعلوم کا باطنی سفر طے کرتا ہوا تخلیق کا تمر حاصل کرتا ہے۔ اگر چہ تخلیق عمل میں تخیل اہم کرواراوا کرتا ہے لیکن اس کی اساس محض تخیل ہی پراستوار نہیں ۔ فرائیڈ کی تحلیل نفسی کی رو سے اس ضمن میں تحت الشعور میں خوابیدہ تجر بات ومشاہرات اور لاشعور کے نہاں خانہ میں وُن نا آسودہ آرز و نمیں ، نالخ تجر بات ، مستر دکر دہ جنسی ممنوعات وغیرہ بھی محرک کا کر داراوا کرتے ہیاں خانہ میں وُن نا آسودہ آرز و نمیں ، نالخ تجر بات ، مستر دکر دہ جنسی ممنوعات وغیرہ بھی محرک کا کر داراوا کرتے ہیں جبکہ ژونگ کے بموجب اجتماعی لاشعور اور اس کے خستمثال (Archtypes) اور قدیم تمثالیں بیں جبکہ ژونگ کے بموجب اجتماعی لاشعور اور اس کے خستمثال (Primordial Images)

جب سے انسان نے تخییق کا آغاز کیا اس وقت سے ہی تخلیق کمل کو سمجھنے کی کوشٹیں ملتی ہیں کیونکہ تخلیق کمل قطعی طور سے نہ سمجھا جا سکا ، لہذا اسے پراسرار سمجھتے ہوئے اساطیری تناظر تلاش کیا گیا۔ یونانیوں کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہربان کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہربان کے خیال میں سرسوتی دیوی کی مہربان ہوتی ہے تو وہ یاعث کچھاوگ تخلیق کار بن جاتے ہیں۔افلاطون اس کا قائل تھا کہ Muse جب کسی پرمہربان ہوتی ہے تو وہ اس میں ربّانی جنون " Spivine Madness اس میں ربّانی جنون کے بغیر تخلیق اس میں ربّانی جنون کے بغیر تخلیق کا منامکن ہے۔ ربّانی جنون کے بغیر تخلیق کا منامکن ہے۔ ربّانی جنون کے بغیر تخلیق کا منامکن ہے۔ کے ملاحظہ ہے۔

Kusler, Arther "The Act of Creation"

شخيل:

ادب ونفذکی معروف ترین اصطلاح تخیل کا بھی خواب جوانی جیسا عالم ہے کہ متعدد تعریفوں کے باوجود حق تو بیت کے متعدد تعریفوں کے باوجود حق تو بیت کے اہم موضوعات میں شامل رہا ہے۔ ماضی میں بھی اور آج بھی۔

"و وریڈ نٹری آف وریڈ نٹری کے بموجب افلاطون کے ہاں تخیل کے مترادف کے طور پر "Phantasia" ماتا ہے اور اسے بھی وہ کوئی خاص اجھے معتی میں استعمال نہ کرتا تھ۔ یونانی "Phantasia" "De Anima" ماتا ہے اور اسے بھی وہ کوئی خاص اجھے معتی میں استعمال نہ کرتا تھ۔ یونانی "Imagination" واطنی میں "اسطونے "De Anima" میں شخیل کو خیالات وتصورات کو منظم اور مرتب کرئے والی صلاحیت قرار دیا۔

جیمز ڈرایور (James Drewer) نے "Dictionary of Psychology" میں تخیل کی

تعريف مين بول لكها:

''حال میں فکری سطح پر تصورات کے روپ میں ماضی کے ادراکی تجربات کا تعمیری استعال جس کا تخلیقی ہونا ضروری نہیں لیکن گئی طور سے میحض مضی کے تجربات ہی کا اعادہ نہیں بلکہ تخیل میں ماضی کے تجربات پر مشتمل موادکی تنظیم نو اور تشکیل نوک جاتی ہے۔ تنظیم و تشکیل کا بیمل تخلیقی بھی ہوسکتا ہے ادر محض نقالی بھی۔ ذاتی از بچ کی ترتیب و تشکیل تخلیقی ہوگی جبکہ دوسروں کی ترتیب و تنظیم سے فائدہ اٹھا نامحض نقالی!''

تخیل سے بطورخاص کسی رغبت کا انگلتان میں کلا سی عہد میں تخیل سے بطورخاص کسی رغبت کا اظہار نہ کیا گیا۔ بیا ہی فررخیزی تخیل کی برواز تخیل کی تخلیقیت قرار دیتے ہیں ، کلا سیک شعراء اور ناقدین اسے ببند نہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ تخلیق میں شخیل کے کردار کے قائل ہی نہ تھے۔ بیتو انیسویں صدی میں رومانی شعراء اور ناقدین نے تخلیق میں شخیل کے اساسی کردار پرزورد سے کرتخلیق میں اس کے فعال کردار کا احساس کرا۔ ورد سے اس کی ضرورت واہمیت احاکر کی۔

اگرچہ مشرق و مغرب میں تخیل کے بارے میں خاصی خامہ فرسائی کی گئی لیکن کولرج نے اگرچہ مشرق و مغرب میں تخیل کی جوتعریف کی وہ آج بھی کار آمدہے۔کولرج نے جرمنی کاسفر کیا تھا اووہ جرمن فلاسفروں سے بہت متاثر تھا۔فلسفہ کے ساتھ ساتھ اسے نفسیات سے بھی شخف تھا چتا نچہ تخیل کی تعریف اس کی ذہنی دلچہ پیول کی مظہر ہے۔ جرمنی میں بیاعا مطور برتسلیم کیا جاتا تھا کہ تخیل حرکی قوت کا مخیل کی تعریف اس کی ذہنی دلچہ پیول کی مظہر ہے۔ جرمنی میں بیام طور برتسلیم کیا جاتا تھا کہ تخیل حرکی قوت کا

عال ہے اورای تصور کوکولرج نے پیش کیا۔کولرج نے جدت مید کی کیخیل کی کارکرد گی کودوحصوں میں تقسیم کردیا:
(i) بنیادی تخیل (Primary Imagination) فانوی تخیل (Secondary Imagination)

کوارج نے بنیادی تو تخیل قرار دیا جبکہ ٹانوی کے لیے Fancy کالفظ استعال کیا۔مولوی عبدالحق کی مرتبہ ''انگلش اردوڈ کشنری'' میں Fancy کے بیمعانی درج ہیں۔وہم ،وہمیت ،ظن، گمان ،خیالِ باطل۔ واہمہ اور تصور ،قیاس مفروضہ ،موج ،لہر ، تر نگ ،محبت ،میلان ، جانوروں کی اچھی نسلیس بنانے کافن ، زرق برق ، برنگلف ،کی رنگول کا (پھول وغیرہ)

ہری، پرسس میں اسلیم کا ہے۔ جبکہ تصوراس کا جزو، تصور تخیل میں شامل ہوسکتا ہے لیکن تخیل تصور میں نہیں، اس لیے اس نے اسے ثانوی قرار دیا۔ کولرج کے ہموجب تصورا یک طرح کے حافظہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو تصور تحلیل نفسی کے تحت الشعور سے مشاہر بہ نظر آتا ہے۔ کولرج نے ان الفاظ میں تخیل کی صراحت کی ہے:

"The Imagination then I consider either as primary, or secondary. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinet I am. The secondary, I consider as an echo of the former, coexisting with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create or where this process is rendered impossible, yet still at all events, it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead."

"Fancy, on the contrary, has no other counters to play with but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space; and blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will which he expresses by the word choice. But equally with the ordinary memory it must receive all its materials ready made from the law of association."

(ترجمه) 'وتخیل میرے نزویک یا تو بنیادی (Primary) ہوتا ہے یا ثانوی به بند دی تخیل کومیس تمام انسانی ادراک اور زنده قوت کا محرک سمجھتا ہوں اور نفس محدود میں دائمی تخلیقی عمل کے لامحدود'' میں ہوں'' کی تکرار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹانوی شخیل کو میں اس کی صدائے بازگشت سمجیتا ہوں جوشعوری ارادے کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تاہم اپنی مخصوص قتم کی فعالیت میں بنیا دی تخیل ہے بعینہ مماثل ہوتا ہے اور ان دونوں میں (یعنی بنیا دی اور ثانوی تخیل میں ) صرف در ہے اور دائر ہ عمل کے طریق کارکا فرق ہوتا ہے۔ یہ گھلانا ملانا کا فرق ہوتا ہے۔ یہ گھلاتا ملاتا ہے، پھیلاتا بڑھاتا ہے اور بکھیرتا اڑاتا ہے تا کہ پھر سے تخلیق نو کر سکے یا جہاں پیطریق ناممکن ہوجا تاہے وہاں بھی ہرحالت میں اے کال بنائے اور ربط ووحدت پیدا کر نے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بنیا دی طور پر زندہ ہوتا ہے جیسے کہ تمام اشاء (بحیثیت اشاء) بنیادی طور بر بے حرکت اور جامد ہوتی ہیں ۔اس کے برخل ف قوت واہمہ (Fancy) کے ماس حامد اور متعین چزوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توت واہمہ ایک طرح کے حافظ کے سوا کی خیس ہے جوزمان ومکان کے نظام سے آزاد ہوگئ ہے اور ارادہ کے تجربی کر شے سے مل گئی ہے اور بدل گئی ہے جس کا اظہار ہم لفظ '' انتخاب'' ہے : مرتے ہیں نیکن اس کے ساتھ عام حافظ کی طرح وہ اپٹر تمام تیار مواد قانون مناسبت (Law of Association) سے حاصل کرتی ہے۔''

(ترجمه: دُاكْرُجْمِيل جالبي 'ارسطوسے ايليٹ تک' (ص:315)

مشرق میں بھی تخیل کی تفہیم وتشریح کے ضمن میں بہت کچھ لکھا گیا۔اس طرح اردو میں بھی خاصی خاصی خاصد کا مشرق میں بھی تخیل کی گئی۔الطاف حسین حالی بنے ''مقدمہ شعروشاعری''اور شیمانی نے ''شعرالعجم ''(جلد:4) میں تخیل سے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔

الطاف حسین حالی نے تخیل کی تعریف وتشری کے بجائے اس امریرزیادہ زور دیا کہ'' توت متخلیہ'' `` کو'' قوت ِمیتز ہ'' کے ذرایعہ سے بلندیر واز اور بے لگام نہ ہونا جا ہیے۔

#### ترائيكے (Triolet)

فرانسیسی شاعری میں ایک زمانہ میں اس کا چلن رہا۔اگر چدار دومیں بعض شعراء نے تر ائیلے تحریر کیے

82

کیکن میانداز بخن مفبول نه ہوسکا - ترائیلے بالعموم آٹھ مصرعوں پرمشتمل مخضرنظم ہوتی ہے۔ مظال امریز زنزتیق نیا'' ملایز ان دو میں فرانسیدی صند سخس نیز بھا'' سطعم سا

مظہرامام نے '' تقیدنما' میں 'اردومیں فرانسیں صنف بخن : ترائیلے' کے شمن میں یہ لکھا ہے :

''……اب یہ بات پائے تحقیق کو بہتے چی ہے کہ اردومیں ترائیسے کا پہلا تجربہ عطا محد شعلہ نے کیا جو 1946 ء کے اوائل میں '' نیادور' 'بنگلور (مدیر: صعر شاہیں ) میں شائع ہوا ،اس کے فوراً بعدا حمد ندیم قامی کے بھی کچھ نے '' ترائیلے'' نیادور میں بھی شائع ہوئے۔ جہال تک مجھے یاد آتا ہے بیترائیلے احمد ندیم قامی کے کسی مجموعے میں بھی شریک نہیں ہیں انہیں دنوں میں نے بھی ایک '' ترائیلے'' لکھا جو میر سے پہلے مجموعہ کلام' 'زخم حنا'' میں شامل ہے۔ اس پر تاریخ تخلیق 28 اگست 1946ء درج ہے۔ بعد میں نریش کمار شاد نے بھی پھی ترائیلے کھے۔ شامل ہے۔ اس پر تاریخ تخلیق 28 اگست 1946ء درج ہے۔ بعد میں نریش کمار شاد نے بھی پھی ترائیلے کھے۔ 1974ء میں مدراس کے فرحت کیفی نے '' بتا پتا ہونا ہونا'' کے نام سے ترائیلے پر مشمئل ایک پورا مجموعہ شائع کیا

ہے۔ بیار دومیں ترائیلے کا پہلا مجموعہ ہے۔ بعد میں روُف منیر نے بھی ترائیلے لکھے۔ ترائیلے پرشتمل ان کا مجموعہ ''ایلاف''1982ء بیں شائع ہوا۔ دواب بھی یا قاعد گی ہے ترائیلے لکھتے رہتے ہیں۔

Triolet ایک فرانسیسی صنف بخن ہے جس کی ایک مخصوص اور متعین ہیئت ہے۔اردو ہیں اس کا مانوس اور مقبول تلفظ شروع سے ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' رہا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی اس تلفظ سے اتفاق نہیں مانوس اور مقبول تلفظ شروع سے ''ترائیلے'' یا ''ترائیلے'' ہے۔عطامحہ شعلہ نے ایک جگہاس کا تلفظ کرتے ال کے خیال میں اس کا شخط نے 'یا ''تری اولے'' کھا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اردو میں اس کے مقبول تلفظ بعنی ترائیلے کو ہی تسلیم کر لینا جا ہے۔ اس صنف کی ہیئت سے خاص لوازم رہ ہیں:

(1) ميآ تھ مصرعوں پرشتمل ایک نظم ہوتی ہے۔

(2) اس كايبلاء تيسرااوريانچوان مصرع مم قافيه ہوتاہے۔

(3) اس کا دوسرااور چھٹہ مصرع بھی ہم قافیہ ہوتا ہے مگر پہلے، تیسرے اور پانچویں مصرعے کے تافیوں سے مختلف۔

(4) اس نظم کا بیبلاء چوتھا اور ساتواں مصرع ایک ہی ہوتا ہے۔

(5) ای طرح دوسراا در آٹھوال مصرع بھی ایک ہی ہوتا ہے گر پہلے مصرعوں سے مختلف۔اسی طرح پہلے دونوں مصرعوں کے محتلف۔اسی طرح پہلے دونوں مصرعوں کی سرورج اورنفیس ہیئت میں قافیہ کی تعریف اس طرح ہوتی ہے۔'' تعریف اس طرح ہوتی ہے۔''

اباااباب

اس فرانسیسی اصطلاح میں "Tri" کی وجہ ہے بعض حضرات نے اسے تین سمجھ کر تر ائیلے کو تین

(1) مظهرامام "تقييمًا" (دبلي:2004 م) ص: 237 239

مصرعوں کی نظم باور کرلیا جو کہ غلط ہے۔ متذکرہ مقالہ میں مظہرا مام نے عطامحد شعلہ کا ایک ترائیلے ورج کیا ہے جو یہاں نقل کیا جاتا ہے:

> آ گے سوچیں تو مردم پر کی عمراب سے طویل پیچھے دیکھیں تو ہواک ہل کا تماش جیسے ہے کھڑی تی میں آگ عمر کر بیزاں کی فصیل آ گے سوچیں تو مردم ہرکی عمروں سے طویل پیار کرنے کورؤ پ اٹھیں بھی اتن جمیل ماہرفن نے کوئی بت ہوتر اشا جیسے آ گے سوچیں تو مردم ہرکی عمروں سے طویل تی سے چیے دیکھیں تو ہواک ہل کا تماشا جیسے (1)

# ترجيع بند (اسم مُذكر، عربي/ فارس)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب ترجیع کا مطلب'' بند کو پھر سے بیان کرنا۔اصطلاحِ عروض میں جب شاعر چندا سے بند جو بحر میں موافق اور قافیہ میں کہیں مختلف ہوں بیان کرتا ہے اور ہرا بیک بند کے بعدا یک اس وزن اور مختلف قافیہ کی معین بیت اس طرح باربار لا تا ہے کہ یہ بیت ہر بند کی بیت آخر کے ضمون سے مربوط ہو توا نے ترجیع بند کہتے ہیں۔''

بلحاظ ساخت ترکیب بنداور ترجیج بندین مماثلت ملتی ہے۔ بس اتنافرق ہے کہ ترکیب بندیل شیپ کاشعر تبدیل ہوسکتا ہے جبکہ ترجیج بندیل شیپ کاشعر برقر ارر ہتا ہے۔

### تر قیمه(عربی-اسم موننث)

عربی میں ترقیم کا مطلب تحریراً رقم لکھنا ہے جبکہ ترقیمہاں تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مخطوطہ کے خاتمہ پر کا تب تحریر کرتا ہے۔اس میں کتاب کا زمانہ تحریر ، کا تب کا نام درج ہوتا تھا۔بعض اوقات مصنف اور کتاب کا نام بھی لکھ دیا جاتا تھا اور یہ بھی کہ کتاب کس کی فرمائش پرتحریر کی گئی۔ ترقیمہ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر

(2) الطأص: 238

مخطوط کے ابتدا کی صفحات نہ ہوں تو پھرتر قیمہ کی مدد ہے مخطوط کے بارے بیں معبومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

### تركيب بند (اسم مُذكر،عربي)

ترکیب بند میں اشعار غزل کی ماند قافیہ اور ردیف کے حامل ہوتے ہیں گرپانچ تا گیارہ اشعار کے بعد ایک ایسا شعار غزل کی ماند قافیہ اور ردیف تبدیل ہوجاتی ہے۔ ترکیب بند میں ایک سے ذیادہ بند بھی ہو سکتے ہیں۔

## تركيب/تركيب تراشى:

ووغیر متعلق الفاظ کوزیر کے ذریعہ سے جوڑ کر نیالفظ بنالینا۔ استعارہ سازی کی مانند ترکیب تراشی بھی ذہن کی خلاتی کی مظہر ہوتی ہے۔ ترکیب کورخ اسلوب کاغذہ ہوتی ہے۔ بلند خیال، اعلی تصور اور ارفع تخیل کے کامیاب اظہار میں ترکیب ممرثابت ہوتی ہے۔ اس سے ابلاغ میں دکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرزاغالب اور علامہ اقبال نے ترکیب تراشی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مثالیس پیش ہیں:

تُمری گف خاکشر و بلبل تفس رنگ اے نالہ نشانِ جبگر سوخت گیا ہے بوتے گل، نالہ دل، دورِ چرافِ محفل بوتے گل، نالہ دل، دورِ چرافِ محفل جو بری برم سے لکلا سو پریشال نکلا لطف خرام ساتی و ذوقِ صدائے چنگ بید جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہوگی داغ فراقِ صحبت شب کی جلی ہوگی ال شمع رہ گئی ہے سو وہ مجمی خموش ہے اگ شری کے سو وہ مجمی خموش ہے اگر شاپ

اے آفتاب! روح و روان جہال ہے تو شیرازہ بند دفتر کون و مکاں ہے تو نہیں منت کش تاب شنیدن داستاں میری خوشی گفتگو ہے ہے زبانی ہے زبان میری (علامہ تبال)

فاری شعراء نے تراکیب وضع کیں اور فاری سے اردومیں بیا ندازمقبول ہوا۔ ترکیب سے صرف فاری الفاظ کو آمیز کیا جاسکتا ہے فاری اور غیر فاری الفاظ سے تراکیب نہیں وضع کی جاسکتیں۔

#### رزوین:

ثلاثی، ہائیکواور ماہیا کی ، نندتر وین بھی تین مصرعوں پرشتمل نظم ہے۔مشہور فلم ڈائر یکٹراوراویب گلزار نے اس کے موجد ہونے کا دعویٰ کیا ہے:

''میں نے شاعری میں ایک نئی فارم (Form) پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کانام تروینی رکھا۔ یہ ہائیکو بھی نہیں ، شلث بھی نہیں ، تنیسر امصر عروش دان کی طرح کھلٹا ہے۔ اس کی روشنی میں پہلے شعر کا تاثر بدل جاتا ہے۔ تنیسر امصر ع Comment بھی ہوسکتا ہے ، اضافہ بھی ، ٹروینی میں آیک شوشی اور Surprise کا رنگ ہے۔''

(سلطانه مهر (مرتبه) دسنخور' حصدوه م-ص-84-383)

پاکستان میں شاعر علی شاعر کا''ترویدیاں' (کراچی:2007ء) کے نام سے مجموعہ کلام طبع ہواہے۔ کراچی ہی سے زیب النساء زیبی کی ترویدیوں کا مجموعہ'' تیراا تنظارہے'' (2008ء) طبع ہوا۔ ان کے بعد لا ہور سے ڈاکٹر طاہر سعید ہارون کا مجموعہ'' ہارش میں دھوپ'' (2010ء) شائع ہواہے۔

ان مجموعوں کی بنا پر ہی تو قع کی جاسکتی ہے کہ دیگر شعراء بھی تروین کی طرف سجیدگی سے توجہ دیں

گے۔ڈاکٹر طاہر سعید ہارون کی ٹرویتی ملاحظہ ہو:

ہائے ری نقدریہ دریاڈ و بی سوہنی کھیڑے لے گئے ہیر

تذكره (عربی،اسم مذكر)

(1) '' ذكر، مذكور، ماد، ما دواشت، بيان، ما دگار، چرچا(2) افواه (3) تاريخ واقعات، سرگزشت،

سواخ عمري، وه كمّاب جس مين شعراء كاحال كصاحائي " (فرمنَّكِ آصفيه )

اردومیں شاعری/شعراء پر تقید کا قدیم انداز ان تذکروں کی صورت میں منتا ہے جواولاً فاری میں قلم بند کیے گئے۔ان میں اردوشعراء کے بارے میں مختصر کوا تق مع نمونہ کلام ،حروف بتی کے مطابق درج کیے جاتے تھے۔انہیں اردوشعراء کی'' فوکشنری آف بائیوگرافی'' بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

میرتقی میرکاتذکرہ'' نکات الشعراء'' (1165ھ۔1752ء) پہلا تذکرہ سلیم کیاجا تاہے۔اس کے مال بعد فتح علی سین گردیزی کا تذکرہ'' ریختہ گویاں' اور پھرقائم چاند پوری کا'' محزنِ نکات۔' دلچسپ بات ہے۔ کہ نکات الشعراء کے سال اشاعت ہی میں حمید اور نگ آبادی کا تذکرہ'' گلشن گفتار'' اور افضل بیگ قاتشاں کا تذکرہ'' حفتہ الشعراء'' بھی لکھے گئے۔ان دونوں کا تعلق دکن سے تھا۔ میرحسن اور مصحفی نے بھی تذکر ہے تام یہ ہیں۔'' تذکرہ شعرائے اردو'' (78-1777ء)'' تذکہ ہندی گویاں'' ورامعل

مرزاعلی لطف کا تذکرہ' وگلشن ہند' (1215ھ۔1801ء) پہلااردوتذ کرہ ہے۔ غایب کے دوست شیفتہ کا تذکرہ' گلشن بے خار' (1845ء)

اگرچے تذکروں میں آج کے معیار کے لحاظ سے نہ تو تحقیقی موادماتا ہے اور نہ ہی تقیدی مزاج۔اس کے باوجودان میں بعض اوقات ایسے شخصی کواکف اور نجی معمومات مل جاتی ہیں جن سے محققین یا ادبی مورخ استفادہ کرسکتا ہے۔

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظہ سيجيے:

عبدالله و الله و المرسيد "شعرائے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کافن" (لا ہور: 1952ء) ، فرمان فتح بوری، و اکثر" اردو شعراء کے تذکرے اور تذکرہ نگاری " (ما ہور: 1972ء) ،

# تزکیه(عربی،اسم مذکر)

تزکیہ کے ہم معنی شقیح (عربی ،اسم موئنٹ) اور ننزید (عربی ،اسم مذکر ) بھی ہیں اور ان نتیوں الفاظ کا مطلب پاک صاف کرنا اور فاسد ، وہ کا اخراج ہے۔

ارسطونے فن شاعری پراپنے رسالہ''بوطیقا'' (اردوتر جمہ:عزیز احمہ) میں پہلی مرتبہ تزکیہ کا تصور پیش کیا۔تزکیہ یونانی لفظ Kathrsis کا تر جمہہے۔مترجم عزیز احمہ کے بقول:

"صحت واصلاح کے لیے ہم نے متنازعہ نیہ بینانی لفظ (Katharsis) کے

تر جے کے طور پر استعال کیا ہے۔ (Katharsis) ایسالفظ ہے جس کی سینکڑوں
تاویلیں ہو چکی ہیں جس پرسینکڑوں مضامین ، رسالے اور کتابیں کھی جا پیکی ہیں۔
گزشتہ تین سوسال کے عرصے میں اس لفظ کے بے شار معنی تراشے گئے۔اس کے فقطی
معنی 'صحت واصلا ک' ہیں اور یہ لفظ دراصل طب کی اصطلاح ہے۔' (ص:15)
ارسطوکے بموجب المید کے سامعین جب کرداروں کو مبتلائے الم ویکھتے تو ان میں رحم اور دہشت کے
جذبات موجز ن ہوجاتے ہیں لیکن ڈرامے کا اختیام سمعین میں تزکید (اصلاح) کا موجب بن کر ان کی شخصیت

تزکیہ اگر چہ یونانی المیہ کی اصطلاح تھی لیکن اس کا تعلق سامعین کے جذبات واحساسات اور شخصیت سے بھی تھا۔ اس لیے طویل عرصہ تک نفسیات میں بھی اس کا استعال ہوتار ماہالخصوص اعصد فی خلس سے مریضوں کے علاج میں پیقسور کا رآ مدر ہا۔

#### تشبيهه (عربي،اسمِ موئنث)

کسی فردیا چیزی منفی یہ مثبت خصوصیات واضح کرنے کے لیے اسے زیادہ اچھی یا زیادہ بری ، زیادہ خوبصورت یا زیادہ بری ، زیادہ خوبصورت یا زیادہ بری اونی جبیسا قرار دینا۔ جیسے آتھوں کی خوبصورت کے لیے آہوچشم کہیں گے لیکن بدنما آتکھوں کو ''گاؤچشم'' قرار دیا جاسکتا ہے۔ '

متبت کی وضاحت کے لیے بہتر تشہیرہ جبکہ نفی کا حساس کرانے کے لیے بدتر تشہیرہ استعال کی جاتی ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کا تشہیرہ سے فوری طور پر اور اک ہوجاتا ہے۔ بول تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی۔ تشہیرہ کوایک نوع کا شارٹ کٹ جھنا چاہیے۔ تشہیرہ اسلوب کا زیور ہے۔ حسن بیان اور طرز ادا کو موثر بہتائے میں تشہیرہ اساس کر دارا داکرتی ہے۔ بیشتر گالیاں تشہیرہ (اور استعارہ) پر مبنی ہوتی ہیں۔ بیشتر گالیاں تشہیرہ (اور استعارہ) پر مبنی ہوتی ہیں۔ بیشتر گالیاں تشہیرہ کا منفی استعال

#### تشریعی تنقید (Judicial Criticism)

بظاہرتو قانون ساز تقید (Legislative Criticism) اور تشریعی تقید مشابہ نظر آتی ہیں کیکن ان میں تھوڑا سافرق بھی ہے۔تشریعی تقید میں تخلیق ہیں تخلیق کاروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنے کو اساسی اہمیت حاصل ہے یوں سیجھے کہ صرف فیصلہ صادر کرنے ہی کو نقاد کا فریضہ قرار دے دیا گیا۔ چنانجیاس اندازِ نقذ میں تعینِ مراتب کواساسی اہمیت دیتے ہوئے نقاد کے لیے بیدلازم قرار دے دیا گیا کہ وہ اعلیٰ اور ماضی کی لاز وال تخلیقات کومعیار بنا کرمعا صرتخلیقات کا ان ہے موازنہ کرتے ہوئے ان کا مقام متعین کرے۔

جہاں تک معیار کا تعلق ہے تو بین فاد کے وضع کردہ ندہوتے ستھ بلکہ بینانی اور لاطین ادب سے اخذ کیے جاتے ستھے۔اس شمن میں اس حد تک غلو برتا جاتا کہ مدتوں تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ ارسطو، ہومر، ہسیو ڈ، ورجل، ایجی لس، پور پیڈیز اور سوٹو کلینر کے کارناموں پراضافہ ناممکن ہے، لہذا ایجھے ادب کی خلیق کے لیے یہی مناسب ترین معیار فراہم کرتے ہیں۔

کلا یکی تقید کی اساس تشریعی تقید پر استوار تھی۔ چنانچہ یونانی اور لا طبی تخلیق کاروں کی تخلیقات سے معیارا خذکر کے معاصرا دب، شاعری اور ڈراموں کوان پر پر کھ گیا۔ اس لیے معاصر ناقدین نے شیک بینیز کو اس بنا پر ناپیند کیا کہ اس نے ارسطو کے فرمودات سے روگر دانی کرتے ہوئے اپنے ڈراموں میں المیہ اور طربیہ کو یکجا کر دیا اور اس لیے معاصر ناقدین نے رومانی شعراء کولرج، ورڈز ورتھ، شلے اور بالخصوص کیٹس کو مجارک یکجا کر دیا اور اس کی شاعری ماضی کے معیار کے لحاظ سے سرے سے شاعری ہی نے تھی۔ معیار کی پابندی کے نام پر قدامت اور روایت پرس کا کلاف بناویا گیا۔

# تعلّی (عربی\_اسم موئنث)

(1) ''بلندی، برتری (2) ورجہ به ورجہ ترتی (3) شیخی، ڈینگ، گھمنڈ اپنے تئیک سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سے مرادشاعر کا وہ نفسیاتی رویہ سبجھنا۔'' یہ تو ہوئے تعلّی کے لغوی معنی جبکہ شاعرانہ اصطلاح کے طور پر تعلّی سے مرادشاعر کا وہ نفسیاتی رویہ ہے، جس کے باعث وہ اپنی غزل پر فخر وغر در کرتا ہے، فن شناسی کا دعویٰ کرتا ہے، معاصر شعراء کی تحقیر کرتا ہے، فن شناسی کا دعویٰ کرتا ہے، معاصر شعراء کی تحقیر کرتا ہے، فن شناسی کا دعویٰ کرتا ہے، معاصر شعراء کی تحقیر کرتا ہے۔ فاندان اورنسب پرناز کرتا ہے۔

معاصرانہ چشمک ہر دور میں رہی ہے اس لیے شعراء نے خود کوتشلیم کرانے اور مخالفین پر تیز ہ کرنے کے لیے مخملہ دیگر ذرائع تعلّی کا بھی سہارالیا۔اس صد تک کہ تعلّی بھی غزل کے مُسلّمات میں شامل ہوگئی تعلّی بالعموم مقطع میں کی جاتی ہے۔

تعلّی کا نفسیاتی مطالعہ بعض اوقات شاعر کے مطالعہ کے شمن میں ایسے در بچہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے جواس کی شخصیت پر ہاندا زِنوروشنی بھی ڈال سکتا ہے۔

تعلّی کانفیاتی محرک زگسیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اپنی محبت میں گرفتارش عرا گرا کیک طرف

ا پنی شاعری کا تقسیدہ بصورت تعلّی لکھتا ہے تو دوسری جانب وہ اپنے مبینه خالفین برطعندزن ہوتے ہوئے بھی ان میں کی شاعری کا تقسید ان میں کیڑے ڈالٹا ہے۔ ان میں کیڑے ڈالٹا ہے اور ہر دوصور توں میں انائی تسکین حاصل کرتا ہے۔ چنانچے میر تقی میر کا پیشعر تعلّی میں "Maglo Mania" کا مظہر قراریا تا ہے:

متند ہے میرا فرمایا ہوا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا آتش یوں تعلی کرتے ہیں:

ا پنے ہر شعر میں ہیں معنی تہہ وار آتش وہ سیجھتے ہیں جو کچھ فہم وذکا رکھتے ہیں جبکہ غالب کے بقول:

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سیجھے جو لفظ کہ غالب مرنے اشعار بیں آوے فراق نے تعلق میں کیسے نیارنگ نکالا:

آنے والی تعلیں تم پر رشک کریں گی ہم عصرو ان کو جب معلوم بیہ ہوگا تم نے فراق کو ویکھا تھا جبکہ جوش بلیج آبادی نے اس اسلوب میں تعنی کومستر دکیا:

تہ سوچیں تو نہایت لطف آتا ہے تعلی میں جو سوچیں تو بری ناپختگی معلوم ہوتی ہے ("محراب دمضراب")

# تعلیق (عربی۔اسمِ موسنت)

علق کی جمع تعلق اردو تحقیق کی الی اصطلاح ہے جو بالعموم حاشیہ کی متراد ف بھی جاتی ہے۔ اگر چہ اس سے تعلق اور نسبت کا مفہوم مرادلیا جاتا ہے لیکن ' تعلیق' کی صورت میں ایک قانونی اصطلاح بھی ملتی ہے جو قرق شدہ مال داسباب کی مرتبہ فہرست سے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عربی میں لفکا نے/ آویزاں کرنے کے لیے بھی تعلیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے ''مُعلق'' (جمع مُعلقات' بھی ای بنایا گیا۔ چنا نچے عربی اوب میں قبل اسلام کے مشہور ' سے مُعلقات' بھی ای بنایر کہلائے۔ یہ

وہ سات مشہور تصائد ہیں جو مصفین کی نظر میں بہترین قرار پائے ، زریں حروف میں تحریر ہوئے اور دیر کعبہ پ آویزال کیے گئے ۔

ر مزید تفیلات سے لیے خورشید رضوی کا مقال 'عربی ادب قبل از اسلام' ملاحظہ ہو۔ مطبوعہ ' ''سوبرا''نومیر ، دسمبر۔2004ء)

و بر المراف و المراف و المرافي و القات، سانحات، حادثات، مقامات اور دیگر حوالول کا جب متن میں مختلف شخصیات، تاریخی و اقعات، سانحات، حادثات، مقامات اور دیگر حوالوں کا تفصیل درج کر دی جاتی ہے۔اس سے بالعموم حاشیہ اور تعلق کی ہم مقصد سمجھاجا تا ہے لیکن ہرتعلق حاشیہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا پند دائر ہ کا رہے۔

تعلیقات اگر چہ متن کے اختیام پر درج کی جاسکتی ہیں لیکن سے کیونکہ بالعموم حواشی کے مقابلہ میں زیادہ صراحت کی حامل ہونے کی وجہ سے نسبتاً زیادہ طویل ہوتی ہیں اسی لیے انہیں مقالہ یاباب کے اختیام پر درج کرتے ہیں۔

بعض مخقّقین نے تعلیقات اوران کے ساتھ حواشی کی اقسام (بحیثیت موضوع ،مسائل یا کوائف) گنوائی ہیں لیکن بیاس بنا پر لاحاصل ہیں کہ تعلیق تعلیق ہوتی ہے نفسِ موضوع کی مناسبت سے ان کی انواع و اقسام محض تکلف ہے۔

تعلق کی سیدھی کی تحریف یہ ہوسکتی ہے کہ سی مقالہ یاعلمی ، تنقیدی ، تحقیق کتاب کے متن میں اگر کسی وضاحت طلب امر کا مجمل تذکرہ کیا گیا ہوتو اس سے وابستہ معلومات ، کوا نف، شواہد، اقتباسات ، مقالہ باب کے آخر میں درج کردیئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں قاری کو مفصل معلومات اور ضروری کوا نف ، شہاد نیں اور اسناد حاصل ہوجاتی ہیں۔

#### تقابلي نقيد (Compartive Criticism)

تخلیقی شخصیات (مثال: میر، سودا) دومعاصرین (مثال: میرانیس، مرزادییر) ایک ہی موضوع پر تحریر کردہ دوکتابوں/ مقالات/منظومات کے تقابل سے حصول نتائج .... بیہ ہے تقابی تنقید۔ ہر نقاد کسی خرح سے تقابل کرتار ہتا ہے۔ بیابیاعموی روبیہ ہے جس میں استثناء نہیں ملتی، للہذا تقابلی تنقید کو جداگانہ دبستان یہ منفر دتصور نقد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نقابل کے لیے بعض اوقات ایک سے زیادہ شخصیات کے اساء بھی گنوائے جا سکتے ہیں جس کی اقبالیات اور غالبیات میں وافر مثالیں ملتی ہیں۔ اگر تقابلی تنقید میں غیر جانبداری بہوتو تقابل سود مند ثابت ہو سکتا ہے لیکن تعصیب، حانبداری ، ساست ، نفرت ، میں غیر جانبداری برمینی دیا نتداری ، موتو تقابل سود مند ثابت ہو سکتا ہے لیکن تعصیب، حانبداری ، ساست ، نفرت ،

خشونت وغیرہ کے باعث تقابلی تقیدؤیڈی مارنے کے مترادف قراریاتی ہے۔ جس کی بدترین مثال شی تعمانی کی تالیف ''موازندانیس در بیز' ہے جس نے میرزا دبیر کی شہرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ تقابل کی بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ شعراء کا مطالعہ لازم ہوجاتا ہے۔ جب حسرت موہانی نے بیدوگوئی کیا۔

عالی و مصحفی و میر د لیے و مومن طبح حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے نیف طبح حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے نیف اس صورت میں ''صبح حسرت' کے خصوص رنگ کے قیمان کے لیے غالب ، صحفی ، میر نیم اور مومن سے تقابل لازم ہوجاتا ہے۔

### تقريظ (عربي:اسم موئنٽ)

تقریض بھی تقریظ کا ہم معنی ہے کیکن اردو میں تقریظ ہی مستعمل ہے۔ قبل اسلام عربوں میں شاعری اور شعراء کو بے حدا ہمیت دی جاتی تھی۔ بازارِ عکا ظ میں شعراء کا مقابلہ ہوتا۔ بہترین قصیدہ کے انتخاب کے بعدا سے خانہ کعبہ کے دروازہ پر آویزاں کر دیا جاتا۔ صدر مجلس ماہر

فن ہوتا تھا، لہٰذاوہ بہترین قرار دیئے جانے والے قصیدہ کے فئی محاس گنوا تا۔ یہ تقریظ تھی۔ار دومیں تقریظ کالفظ انیسویں صدی تک مستعمل رہا۔ تقریظ تنقید نہ تھی اسے مُدلّل مداحی کہ جاسکتا ہے۔ایسی مُدلّل مداحی جواپنی

اساس میں غیرمُدلَل مداحی قرار دی جاسکتی ہے۔جدید تنقید میں بیاصطلاح ناپسندیدہ اورمتروک ہے۔

مزيدمطالعه كي لماحظه يجي:

I- محى الدين قادري زّور، سيد ذاكثر" روحٍ "نقيد" (لا مور: 1955ء)

. 2- عباوت بریلوی، ڈاکٹر''ارد د تنقید کاارتقاء' ( کراچی، 1951ء)

3-ارم سليم "اردوميس مقدمه نگاري كي روايت " (لا بهور: 1988ء)

# تقریظی تنقید:

توصفی تقید میں غلو سے کام لیا جائے تو وہ تقریظی تقید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شبلی نعمانی کی "مُدلّل مداحی" کے برعکس الی تقید میں شاعرانہ "مُدلّل مداحی" کے برعکس الی تقید میں شاعرانہ اسلوب سے بطور خاص کام لیتے ہوئے تشبیہات اور استعارات کی فراوانی سے کم علمی کیموفلاج کی جاتی ہے۔

تقریظی تقیدتھیدہ در مدح کا نشری انداز ہے۔ گرو پٹک، احباب نوازی، حقِ تمک، ستائشِ باہمی سے وابستہ تمام کاروبارای کے سہارے فروغ یا تاہے۔

# تفظيع (عربي:اسم موئنث)

تفظیع کا لغوی مطلب ٹکڑے کرنا ہے۔ شعر کے وزن کی جانج اور بحر کے درست استعاں کے لیے شعر کے الفاظ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ارا کمین بحر (فاعلن ، فعولن وغیرہ) کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تفظیع مخصوص قواعد کی یا بندہے جن کی یا بندی ہے ہی کسی بحرمیں باوزن شعرکہا جاسکتا ہے۔

#### تكنيك(Technique)

ادب اورفنون لطیفہ (جیسے مصوری ، مجسمہ سازی ، رقص ، موسیقی ) ہیں مواد کی پیشکش کا انداز۔ تکنیک کوابیا سانچے مجھنا چاہیے جس میں مواد'' بھز' دیا جائے جیسے درزی کپڑوں کو کاٹ کر مخصوص صورت دیتاہے۔اس مثال سے بحنیک کو مجھا جاسگتا ہے۔

تکنیک سے ہی صنف صورت پذیر ہو کر مخصوص نام حاصل کرتی ہے۔ غزل جس تکنیک میں کھی جائے گی اس میں قطعہ یا رہاعی نہیں کھی جائے گی اس میں قطعہ یا رہاعی نہیں کھی جائے گی ۔ تکنیک سے ہی داستان ، افسانہ ، ناول اور ناولٹ میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ تکنیک مواد کی مخصوص صورت پذیری کا باعث ہے لیکن اس کے باوجود پیجامد یا مطلق نہیں بلکہ اسے متحرک ، کیکدار اور اس لیے اضافی سمجھنا جا ہے۔ اسے اس مثال سے جھنے کہ افسانہ بیانیہ علامتی ، تجریدی یا استعاراتی تکنیک میں بایراس کی شناخت جداگانہ ہوجائے گی۔ استعاراتی تکنیک میں بایراس کی شناخت جداگانہ ہوجائے گی۔

### تلازم خیال (Association of Ideas)

نفیاتی مطالعہ کی معروف اصطلاح نفیاتی تقید میں بھی مقبول ہے۔ جس طرح ویب سے دیپ روش ہوتا ہے اس طرح خیال سے خیال معرض وجود میں آتا ہے۔ نفسی معالج مریض کوایک آسان اور عام سالفظ دے کر کہتا ہے کہ اس لفظ سے تمہارے ذہن میں جوالفاظ آئیں انہیں بلاسو ہے سمجھے تیزی سے ہوستے جاؤ۔ مریض محرک لفظ کی من سبت سے پولٹا جاتا ہے اور معالج سٹاپ واج سے دوالفاظ کے درمیان بڑھتے وقت کی بیائش کرتاجا تا ہے حتی کہ ایک مرحلہ پر ذہنی ممل رک جاتا ہے اور ذہن میں نیالفظ نہیں آتا اور اسی سے لاشعور کا چور بکڑا جاتا ہے۔

تلازم بنیال کی ساده می مثال بون ہوگ: ساه...سیاه باول ،سیاه بال ،سیاه آنچل۔

محرک لفظ کا ردعمل تمام افرا دمیں بکسال نہیں ہوتا بلکہ لاشعوری محرکات کے زیرِا ترمعرض اظہار میں

آنے دالے الفاظ پر تنوع ہوتے ہیں جیسے

سیاه،سیاه سرک،سیاه کار،سیاه فام عورت.

سیاه به سفید مسیلی بورد عاشر

جدید افسانہ میں بعض اوقات کر دارک ذہنی کیفیت ،نفسی بیجان، پریشان خیالی، واضلی کیفیات، باطنی اضطراب وغیرہ کی تصوریشی کے لیے تلازم خیال کاطریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی عالب والی بات: وشت کو دیکھے کے گھر باد آیا

# تلهيج (عربي،اسم موئنث)

تاریخی واقعات ، تاریخی شخصیات ، تاریخی عمارات اور لیجنڈز وغیرہ کا ابلاغ اور حسن بیان کے لیے کلام میں استعمال کرنا ۔ تلہیج کی وجہ ہے لمبی چوڑی تفصیلات میں جائے بغیر تاریخی پس منظرواضح ہوجا تا ہے۔ قدیم اور جدیدار دوشعراء نے تعمیل کی ۔ مولانا اللہ علی کے معانی کی گہرائی اور ابلاغ کی تحمیل کی ۔ مولانا الطاف حسین حالی کا پیشتر تا استعمال کی بہت الجیمی مثال ہے ۔

آربی ہے چاہِ یوسف سے صدا دوست ہیں تھوڑے یہاں بھائی بہت

ڈاکٹر بصیرہ عنبرین (مقالہ بعنوان''اقباں کی تاریخی تہیجات'' مطبوعہ ماہنامہ'' تو می زبان'' کراچی:نومبر 2009ء) میں تاہیج کےسلسلہ میں بیمعلومات فراہم کرتی ہیں:

' بہتے یا چٹم زد(1) جے تاہیج بھی کہا گیا۔ (2) عربی مادے ' کے '' ہے مشتق ہے۔ لغوی سطح پراس سے مراواشارہ کرنا یا دیکھنا۔ (3) کسی چیز برنگاہ شبک ڈالنا، (4) کم نگاہی ہے د بکھنا، سرسری یا ہلکی نگاہ، (5) گوشئے چٹم سے کسی چیز کوتکنایا اس پرنگاہ ڈالنا(6) آئکھ کے کنارے یا سرے سے اشارہ کرنا، (7) کسی امر کا بالواسطہ ناراست ٹیڑھا اور مخفی تذکرہ، سرسری داچئتی نگاہ، معمولی سی جھلک پرتو، اشکارایا جھپکی، (8) استصواب

رائے کرنا، سراغ رسانی کرنا، کھوج لگانا، آشکار کرنایا کھولنا ہے (9) اور اس کا زیادہ تر تعلق نگاہ ونظریا خیال و تصور سے بیان کیاجا تا ہے۔

علم بدلیج کی اصطلاح میں تلہج اس شاعرانہ حربے کو کہتے ہیں جس کے تحت کہنے والا یا لکھنے والا اپنے کلام یا تحرید میں کم سے کم الفاظ میں کسی قصے، آیت، حدیث بخصیت یا مشہوروا فتحے کی طرف اشارہ کرے ۔ کسی قصہ طلب واقعے سے مضمون بیدا کر سے ۔ کسی الی چیز کا ذکر کر سے جو کئب مستعملہ میں فدکور ہو مشہور شعر یا ضرب المثل یا کسی مسئلے کو کلام میں مائے جسے مقررین اہم واقعات کی طرف بساا وقات جملوں اور لفظوں میں اشارہ کرتے ہیں ۔ بعض علوم کی علمی وفنی اصطلاحات کو طرز بیان کا حصہ بنائے ۔ مثلاً نجوم ، ریاضی ، موسیقی بطبیعی علوم وغیرہ کی اصطلاحیں اپنے کلام میں لائے ۔ کسی تعبیر کی طرف اشارہ کرے یا فرہنگ عامہ ، عقا کدو آ داب و رسوم وعلوم قدیم کا تذکرہ الیے انداز میں کرے جس سے اس کے کلام کی معنویت میں ، ضافہ ہو پائے ۔ اس اشارے کی ادائی سے نہ صرف و و شخص ، چیز یا واقعہ وغیرہ یا د آ جائے اور بحر پورانداز سے کلام کی توضیح ہو بلکہ اشارے کی ادائی سے نہ صرف و و شخص ، چیز یا واقعہ وغیرہ یا د آ جائے اور بحر پورانداز سے کلام کی توضیح ہو بلکہ جب تک اس مختصر اشارے کی وضاحت نہ ہو، کلام شاعر کی بخو تی تفہیم بھی نہ ہو سے ۔ گویا تلمیح کا مقصد ان مختلف جب تک اس مختصر اشار ہے کی وضاحت نہ ہو، کلام شاعر کی بخو تی شاعری کا اثبات کرانا ہے ۔ " قویم سے ۔ گویا تاہے کا مقصد ان مختلف قبیل کے اشارات سے تقویم ہو معنوبات کے لیا حظر کیجے :

مزيد علومات في سير المطلق على المريد المور: 1985ء) عابد على عابد السيد المسيحات اقبال (لا مور: 1985ء)

# تمثيل (عربي،اسم موسّف)

فرہنگِ آصفیہ کے بموجب تمثیل کے معانی یہ ہیں '' مثال، تشبہہ ، نظیر، مشابہت' بطور ایک ادبی اصطلاح تمثیل استجریہ کے بیان میں ان کی مجردصفات کو بی حقیق بنا کر آئہیں ان نام سے موسوم کر دیا جائے۔اگر چہتمثیل سازی کا عمل استعارہ سازی کے متوازی محسوس ہوتا ہے گئی بنا کر آئہیں ان نام سے موسوم کر دیا جائے۔اگر چہتمثیل سازی کا عمل استعارہ سے ہوتا ہے کیونکہ مجردصفات اور خصوصیات کو جب وہی ہوتا ہے گئی تاثر آفرین کے کھاظ سے تمثیل استعارہ سے ہوتھ جوتی ہے کیونکہ مجردصفات اور خصوصیات کو جب وہی نام دے کر جسم کر دیا جائے تو اس سے معانی اور مفہوم میں نسبتان یا دہ گہرائی بیدا ہوجاتی ہے۔

انگریزی میں تمثیل کے لیے یونانی مفظ Allegory کی اصطلاح مستعمل ہے۔ اس کا ماخذیونانی مظلب دوسراادر Agorevein ہے جودویونانی الفاظ Allos اور Agorevein سے بنا ہے۔ اول الذکر کا مطلب دوسراادر موخرالذکر کے معنی گفتگو ہیں بیعنی ظاہری اور داختے معانی کی تہدہے کچھ (اور زیادہ گبرے) معانی برآید ہوں۔ یوں اس میں استعارہ اور مجازم سل کی خصوصیات پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کے علاوہ Fabel اور Parable بھی

مستعمل ہیں۔ تمثیل سے بالعموم نم ہمی اور اخلاقی تصص میں کام لیا جاتا ہے۔ یوں خشک نصیحت میں جمالیاتی رس پیدا ہوجا تا ہے۔

اردوادب میں تمثیل نگاری کی اہم اور مشہور مثال مُلا وجهی کی' سب رس' (1635ء) ہے جو یکی ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی فارس مثنوی' وستو رعشاق' کا مرضع اور مقفی اسلوب میں ترجمہ ہے۔اس میں عقل کا بیٹاول ہے، جس کے دوست کا نام نظر ہے، عشق کی بیٹی حسن ہے جوشپر ویدار میں رہتی ہے، عشق کا سپہ سالار مہر ہے جس کی صاحبز ادی وفاہے،ان کا قاصد خیال ہے، عقل کا وزیر وہم ہے۔اسی انداز پر مجرد کرداری صفات کونا م اور صورت دی گئی ہے۔

''سبری' کاموضوع معرفت ہے جے حسن وعشق کی تمثیل کے بیرابید میں 76 کرداروں کی مدد سے اجا گرکیا گیا ہے۔ انگریزی میں بنیان (Bynyan) کی "Pilgrim's Progress" کی اجا جا گرکیا گیا ہے۔ انگریزی میں بنیان (Bynyan) کی تاجہ حسین آزاد نے Allegory کا ترجمہ مثیل کیا خاصی شہرت حاصل کی ۔ ڈاکٹر گیان چند کے بحوجب مولا نامحد حسین آزاد نے 269 کا ترجمہ مثیل کیا ۔ (''تحریریں' ص: 269 ) اردو میں اے رمزیہ بھی کہا گیا ہے اور تمثیل بھی لیکن تمثیل کہنے میں یہ قب حت ہے کہ مثیل ڈراما کے لیے بھی مستعمل ہے۔

مزيد معلومات كے ليے ملاحظہ سيجيے: منظراعظمي'' اردومين تمثيل نگاري'' (نئي دبلي:1992ء)

#### تقير(Criticism)

خوابِ جوانی کی مانند تقید کی جھی متعدد تعریفیں کی جاچکی ہیں۔ ایسی تعریفیں جوگئی صدافت کی حامل نہ ہونے کے باوجود بھی جزوی صدافت کی این ہیں۔ لہی چوڑی فلسفیانہ بحثوں میں الجھے بغیر سید ھے ساوے انداز میں او لی تخلیفات کے حسن و فتح کی میزان کو تنقید قرار دیا جا سکتا ہے اس لیے تنقید کے عمل میں غیر جانبداری ، غیر جذبا تیت کے ساتھ ساتھ عم ومطاحہ بھی لازم ہے۔ اسالیب نقد میں خاصا تنوع ملتا ہے ، اس طرح تنقیدی و بستانوں کی وجہ سے تنقید کا متبادل علوم سے بھی رشتہ استوار رہتا ہے۔

عربی تواعد کی رو سے انتقاد درست ہے لیکن کٹر ت استعال کی وجہ سے تنقید ہی مروج و مقبول ہے۔ البتہ نیاز فتح پوری اور سیّد عابد ہی ایسے ناقدین ہیں بطور خاص جنہوں نے انتقاد کا لفظ استعمال کیا۔ سیّد عابد علی عابد کے بقول:''انگریزی میں انتقاد کے لیے Crtiticism کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کلے کی عابد کے بقول:''انگریزی میں انتقاد کے لیے Crtiticism کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کلے کی داستان بڑی وراز ہے ادراس کا ماخذ عربی لفظ' عزبال' ہے جس سے انگریزی کلمہ Garble برآ مدہوا۔ عزبال

ی اصل له طینی ہے اور اس لا طینی اصل کا تعلق کلمہ Cret سے ہے۔ Cret کے معنی بین پھٹکنا، چھان پھٹک کر میہ کرنا۔ اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہموجاتی ہے کہ انتقاد کی غایت میہ کہ او نی تخلیقات کو چھان پھٹک کر میہ نیصلہ صادر کیا جائے کہ کون سا حصہ جاندار اور باثمر ہے اور کون سا حصہ نا سود منداور ہے کار ہے۔ " ("اصول انتقاد اور بیات "ص: 3-2)

''ڈوکشنری آف درلڈلٹر پیج'' کے بموجب ستر ہویں صدی سے پہلے یورپ میں شخص کا اور بعض افظانیں مانالیکن تقیدی رویہ افلاطون اورارسطوکے ہاں ال بھی جاتا ہے۔ اردو میں تقیدی ابتدائی، خام اور بعض صورتوں میں ناقص صورت ، تذکروں کی صورت میں نظر آقی ہے۔ بیمولا نا الطاف حسین حاتی تھے جنہوں نے مقدمہ شعروشاعری'' (1893ء) میں پہلی مرتبہ انگریزی خوالوں کی مدد سے بتقیدی اصول مدون کرنے کی کوشش کی ادر کئی امور کے لحاظ ہے'' مقدمہ'' آج بھی سود مند ثابت ہوسکتا ہے۔ اردو تقید میں اسالیپ نقد کا شوع بھی ہواورد بستانوں کی بوقلمونی بھی۔

مزيدمطالعه كي ليملا حظه يجيين

کلیم الدین احد'' اردو تنقید پرائیگ نظر'' (لا مور: 1981ء) حامد الله افسر میرشی'' تنقید کیا صول اور نظریئے' (گراچی: 1975ء) آل احمد سرور'' تنقید کیا ہے؟'' (نئی دہلی: 1980ء) سیّد عابد علی عابدُ' انتقاد' (لا مور: 1956ء) نیاز نتح پوری'' انتقادیات' (2 جلد کھنو: 1944ء) مجداحس فاروتی ، ڈاکٹر'' اردو میں تنقید'' (کھنو) عیادت بریلوی ، ڈاکٹر'' اردو میں تنقید' (کھنو)

### تنقيرنو(New Criticism)

" و کشنری آف لٹری ٹرمز' کے بموجب" تقیدنو' الی اصطلاح ہے جس نے 1920ء میں امریکی ادبیات میں فرورغ پایا۔ 1941ء میں جان کرورینسم کی "The New Criticism" شائع ہوئی جس میں فرورغ پایا۔ 1941ء میں جان کرورینسم کی "قاد کوشاعر کے ذبن اور شخصیت جس میں اس نے نئی تقیدی تھیوری پیش کرتے ہوئے اس امر پرزور دیا کے ' نقاد کوشاعر کے ذبن اور شخصیت کے تجزیاتی مطالعہ پرزور دیناچا ہے۔'' کی مطالعہ کے تجزیاتی مطالعہ کے تاب کہ جان کرو اس میں ڈاکٹر شارے رولوی '' جدیدار دوشقید: اصول ونظریات' میں لکھتے ہیں کہ جان کرو

Scanned by CamScanner

تقيدى اصطلاحات المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيدي المستقيد

ریسم ہے کہیں پہلے جوئیل سینگراں (Joel Spingran) میں اپنے ایک لیکھر میں است ایک استعمال کر چکا تھا۔ ڈاکٹر شارب اس انداز غذر کے بارے میں لکھتے ہیں:

''تقیانو کے کوئی بندھے کئے اصول یا ضا بطے ہیں تھے جن پرتن ہے عمل کیا جاتا۔ ای لیے اس میں مختلف اصولوں کورواداری میں استعمال کیا گیا لیک سی ہات ضرور

جاتا۔ ای لیے اس میں مختلف اصولوں کورواداری میں استعمال کیا گیا لیک سی ہات ضرور

کی جاسمتی ہے کہ تنقید نے اولی شہ پاروں ہے متن کے گہرے مطابعہ پرزورویا اور اس کے لیائی محال کوکوئی اس می بی منظر کوکوئی اس میں معالی کیائی محال کی گاہ میں صرف تخلیق اہمیت رکھتی ہا اور تخلیق کے وجود ایک نگاہ میں صرف تخلیق اہمیت رکھتی ہا ورتخلیق کے وجود میں آ جانے کے بعدادیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ای لیے وہ عام طور پرتخلیق کی طاہری ساخت اور اس کے اندرونی شلسل کا مطابعہ کرتے ہیں۔'' (ص: 489)

(Allen تقید تو کے فروغ کے خمن میں ان نا قدین کا بطور خاص تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ ایکن میں وہ ساف (R.P.Black Mur) وردا بر من چین وار ان (R.P.Black Mur) وردا بر من چین وار ان (Rubert Penn Wrren) دور اس کا اور دا بر من جین وار ان (Rubert Penn Wrren) ورا بر من چین وار ان (Rubert Penn Wrren) ورا بر من جائی وردا کو مساف

# توارد (عربي:اسم مذكر)

ووشاعروں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی خیال کا اظہار پا جانا۔ایساشعوری طور پرنہیں ہوتا۔ شعوری طور پراہیا ہوتو میرسرقہ/نقل/چوری ہوگی۔

98

گلہ لکھوں میں اگر تیری بے وفائی کا لہو میں غرق سفینہ ہو آشائی کا (سودا)
چن میں گل نے جو کل دعویٰ جمال کیا جمال یا یار نے منہ اس کا خوب لال کیا جمال کیا برابری کا تیری گل نے جب خیال کیا صبائے مارا تیجیٹرا منہ اس کا لال کیا صبائے مارا تیجیٹرا منہ اس کا لال کیا صبائے مارا تیجیٹرا منہ اس کا لال کیا (سودا)

موازنہ یا تقابل کے لیے توارد بہت اچھی مثالیں فراہم کرتا ہے۔ شاعروں کے نفسیاتی مطالعہ میں بھی توارد سے مدولی جاسکتی ہے کہ تخلیقی شخصیت اور تخلیقی عمل کیسے خیال کے اظہار میں شوع پیدا کرتے ہیں۔ میر، سودا اور امیر بینائی کے ہم خیال شعر سے اس امر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شعر کیسے شخصیت کا استعارہ بن جاتا ہے:

سرہانے میر کے آہت ہواو ایکی گل روٹے روٹے سو گیا ہے اور آیر)
سووا کے جو بالیں پہ ہوا شور قیامت گذام اوب ہولے ابھی آگھ گلی ہے گذام اوب ہولے ابھی آگھ گلی ہے شورا)
شورِ محشر امیر کو نہ جگا شورِ گیا ہے شورِ محشر امیر کو نہ جگا ہوا گیا ہے غریب سونے وب وب

#### توضیحی تنقید (Descriptive Criticism)

اس اندازِ نفته میں اگر ایک طرف شاعرانه اسکوب کے شکیلی عناصر (الفاظ کے متنوع استعالات،

تشیبہ، استعارہ) کے بارے میں بحثیں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شاعر کے خیالات، تصورات اور شاعرانہ مواد کا بھی تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ گویا اسلوب اور مواد کا بھلوبہ پہلوجائزہ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات شاعر کے خیالا ہوت کے ماخذ کا کھوج لگانے کی بھی سعی کی جاتی ہے۔ انگریزی میں ڈرائیڈن اس انداز نقد کی اولین مثال سمجھاجا تا ہے۔ اس کی "Dramatic Poesie" کے اس میں ڈرائیڈن نے مولی تھی۔ اس میں ڈرائیڈن نے توضیحی تقید سے وابستہ امکانات پر بطور خاص روشنی ڈائی۔

اردو کے اگر ننانو نے فیصد نہیں تو کم از کم نو بے فیصد ناقدین اس انداز کی تنقید کرتے ہیں جو کمتر سطح پر ہوتو کالج نوٹس میں تبدیل ہوجاتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال پر جو پچھ ککھا جاتا ہے اس کا بیشتر حصہ توضیح ہی قرار پاتا ہے۔ اولی جائزوں، کتابوں کے تبصروں اور انفرادی شعراء کے مطالعات کا بھی اس ضمن میں نام لیا جاسکتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مقالہ ''تقید کے حدود'' میں لکھا ہے۔

"معاصرانة تقيد كابر احصه جس كا آغازاس نقطه به موتا به جهال تقيدا سكالرشپ ميں اور اسكالرشپ تقيد ميں ضم ہوجاتى ہے۔ اصلى اعتبار سے تشريحات كى تقيد كے ذيل ميں لا ياجا سكتا ہے۔ " (بحواله: دُاكْر جميل جالين "ايليث كے مضامين" ص: 296)

# توقيع (عربي:اسم مذكر)

محمدانورخان کے بموجب'' تو قیعات اس مختصر تحریر کے لیے استعال ہوا جو کسی خلیفہ ،سلطان یا امیر کی طرف لکھی گئی کسی درخواست یا پیش کیے گئے مسئلہ کے جواب میں لکھی جاتی ہے۔'' (بحوالہ '' تو قیعات .... عربی ادب کی انو کھی صنف' ('' تخلیقی ادب'' اسلام آباد۔شارہ ، جون 2009ء)

باالفاظ دیگر تو قیع کو تخضر نو لیسی کافن قر اردیا جاسکتا ہے۔

باالفاظ دیگر تو قیع کو تخضر نو لیسی کافن قر اردیا جاسکتا ہے۔

00000



#### ثانوي مآخذ:

بعض اوقات مجق ، نقادیا اور کسی نوع کاعلمی اور تحقیق کام کرنے والے کو بنیاوی مآخذ تک رس کی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کسی اورادیب کی کتاب یا مقابہ ہے معلومات ، کوا نف حاصل کرتا ہے۔ یہ ٹانوی مآخذ ہوگا۔ ٹانوی مہ خذ کے استعال میں دیا نتداری کا تقاضا ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ یہ فلاں صاحب کی فلاں کتاب یا مقالہ سے اخذ شدہ ہے لیکن بالعموم ایسانہیں کیا جاتا ، وردوسرے کے موادکو ذاتی تحقیق کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ حوالہ چوری کھی سرقہ میں شار ہونی چا ہے۔ حوالہ چوری کو اپنے نام سے درج کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اصل حوالہ میں کتابت ، س وغیرہ کی جواغلاط تھیں ، وہ بھی نقل ہوجاتی ہیں اور ان کی روشنی میں حوالہ چور کی لڑا جاسکتا ہے۔

# ثلاثی:

حمایت علی شاعر ہے منسوب تین مصرعوں کی الی نظم جس کے متیوں مصریح ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح رہائی میں چارمصرعوں میں مکمل خیال ادا ہوتا ہے اس طرح ثلاثی اور تروین میں بھی ایک خیال تین مصرعوں میں کمل صورت میں اظہار یا تا ہے۔ ثلاثی کو پنجائی ماہیا ہے مشابہہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ ماہیا بھی تین مصرعوں پر شتمل ہوتا ہے ، اس طرح سرح فی بھی۔

ٹلائی اور تروینی کا ایک مصرع خارج کر دیں توباتی فردرہ جوتا ہے، لہذا ایک مصرعے کے اضافہ سے جب نظم بی تواسے نظم کی مخصرترین صورت قرار دیا جاسکتا ہے۔ حمایت علی شاعر کی ثلاثی پیش ہے بعنوان 'اسلوب'': ممایت علی شاعر کی ثلاثی پیش ہے بعنوان 'اسلوب'':

کس طرح تراش کر سجاعیں نادیدہ لفظوں کے بدن پر لفظوں کی سلی ہوئی تبائیں موئی تبائیں موئی حایت علی شاعر کی ثلاثی ''زندہ لاشیں'' درج ہے:

بند ہیں اپنی کتب میں وہم کی قبروں میں ہیں بات کرتا ہوں اتو ہوتا ہے یہ مجھ پر انکشاف بات کرتا ہوں انسان جسم کی قبروں میں ہیں ایک کیسے کیسے زندہ انسان جسم کی قبروں میں ہیں کسے کیسے زندہ انسان جسم کی قبروں میں ہیں کا خروں کی ثلاثم طاہر سعید ہارون کی ثلاثم وں کا مجموعہ ''تر نگ/ جنتر نگ' (لاہور: 2010ء) سے ایک ثلاثی

<u>ښہ:</u>

IHSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

#### G

#### جديديت (Modernism)

عہد جدیدی بے حدمتنا زعا صطلاح ہے، ایسی اصطلاح جو تخلیقات سے وابسة تصورات کے ساتھ ساتھ معاشرہ اور اخلاقی وروحانی اقد ارکا بھی تجزیاتی مطالعہ کرنے کی دعویٰ دار ہے۔ اگر چہ جدیدیت کے علم بردار بیسویں صدی کے مخصوص تناظر بیس اس کی اہمیت اور افادیت کا مطالعہ کرتے ہیں مگر بیان معنی میں دمطلق '(Absolute) ہیں۔ اگر معاشرہ، دمطلق '(Relative) ہیں کہ جدید اور جدیدیت بنیا دی طور پر اضافی (Relative) ہیں۔ اگر معاشرہ، اقد اراور تخلیق میں جاری ممل ورد ممل کے کاظ سے مطالعہ کیا جائے تو پھر ہر ممل کے مقابلہ میں رومل جدید ہوگا۔ پھر پھر محصر بعد جدید (ریمل) اپنے داخلی تضادات کے باعث محض روایات، اقد اربلکہ کلیشے میں تبدیل ہوکر بھر جدید یت گوا کرمحض ممل (قدیم) ثابت ہوتا ہے اور یوں ہی بے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عمل اور ردمل کی جدلیات دراصل قدیم وجدید یہ کی تابت ہوتا ہے اور یوں ہی بے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عمل اور ردمل کی جدلیات دراصل قدیم وجدید یہ کی شرودت نہ ہوئی جائے۔

اردوادب کا مطالعہ کریں تو سرسیداحمد خال کی تحریک اپنے زمانہ کے کاظ سے جدیدیت کی حامل کھی ۔ اس تحریک سے کا مطالعہ کریں تو سرسیداحمد خال کی تحریک اسلوب کی جمالیات کوعمومی طور پرنظرانداز کردیا تو اس کاردعمل رو مانویت کی تخیل پرتی اور اسلوب سازی کی صورت میں ہوا۔ نٹر میں سجاد حدر بلدرم اور نیاز فتح پوری ہر کھاظ سے سرسید تحریک کے برعکس میں جبکہ شاعری میں اختر شیرانی شاعر رومان قرار پائے ۔ اس کاردعمل تو بی پردی ہر کھاظ سے سرسید تحریک کے برعکس میں ہوا جو خارجی حقیقت نگاری ، سیاسی مقصدیت ، اقتصادی امور ، طبقاتی ترقی پندا دب کی تحریک کی صورت میں ہوا جو خارجی حقیقت نگاری ، سیاسی مقصدیت ، اقتصادی امور ، طبقاتی نظام ، غریب عوام اور محنت کش طبقہ کے استحصال کے بارے میں عوامی شعور میں انقلاب کے ستھ ساتھ سرخ انقلاب کے ہو تھا دی ہو گا۔

جدیدشاعری، جدیدافسانوں اور جدیدنضورات کی ما نندجدیدیت کی حدیندی ممکن نہیں اے اسا رویہ مجھنا چاہیے جوا ثبات کے مقابلہ میں منفی ہے اور تسلیم کرنے کے مقابلہ میں مستر دکرنے سے زیادہ دلچیسی رکھتا ہے۔ یوں اس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پچھنیں۔اس رویہ کے باعث اس میں جو'' کچک' پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بیعصراورعصری رویوں کا زیادہ بہتر طور پر تجزیاتی مطالعہ کرسکتی ہے۔ یوں سے ''نفی'' کے ذریعیہ ہے'' اثبات'' کا کروارا دا کرسکتی ہے۔

ے پر پیر ہے۔ کسی مخصوص مائحہ کم اور متعین مقاصد نہ ہونے کے باعث بدلتے ادبی نداق اور متغیر تخلیقی رویوں کے ماد جود بھی سدگار آمد ثابت ہو کتی ہے۔ ناصر بغدادی کے یقول:

" جس خود بندیت کوساٹھ کی دہائی ہیں ترقی بیندی کے خلاف روعمل کے طور پراردوادب میں متعارف کرایا گیا تھا اصلاً اس کا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا جس نے مغرب میں ای نام سے مشہور ہوکرا کی طویل عرصہ تک وہال کے فکری و کانداراور زندگی کے تقریباً تمام شعبول کو پیش از پیش منا ترکیا۔ صدافت کی طاش کی حسلے میں "صدافت کا نظریہ تطابق" وابنات کی صدافت ان کی حقیقت کے سلسے میں "معالی کرتی ہے جس کے مطابق "بیانات کی صدافت ان کی حقیقت سے مطابقت رکھے" میں مضمر ہے۔ اس نظریہ صدافت کے مطابق ایک معروض ونیا " کہائی ممکن ہے۔ اس نظریہ صدافت کے مطابق ایک معروض ونیا " کہائی ممکن ہے۔ اصلا جدیدیت کی تحریک کی بنیاد کو استوار کرنے میں کارتیزی نظریہ کا بردا ہاتھ ہے جس کی روسے جس طرح آ کینے میں انسانی شکل منتکس ہوتی نظریہ کا بردا ہاتھ ہے۔ یہ کہنا نظریہ کا بردا ہاتھ ہے۔ یہ کہنا نظریہ صدافت (Truth) کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی صدافت اوراعقاد کی صدافت اوراعقاد کی صدافت اوراعقاد کی مدر سے صدافت اوراعقاد کی صدیدیت نظریہ صدافت اوراعقاد کی صدیدیت نے نظریہ صدافت اوراعقاد کی صدیدیت اورادواد ہے" مطبوع " ہادبان "کراچی ۔ جولائی ، تمبر ۔ 2005ء)

"مابعد جدیدیت کے اہداف اور مابعد جدیدیت کے اہداف ایک بی جینے ہیں لیکن جب جدیدیت اپنے ہدف تک نہ بینی سکی تو مابعد جدیدیوں نے ان وجوہات کو تلاش کیا اور ان خومیوں پرغور کیا جس کی وجہ سے جدیدیت اپنی منزں تک نہ بینی سکی اور جب جدیدیت کی خامیاں سامنے آگئیں قومابعد جدیدیت نے اپناراستہ تبدیل کرایا۔" (ص : 238) دوم زیر لکھتے ہیں ومنزیر لکھتے ہیں و

''جدیدیت میں تاریخ کوصدافت اور معروضیت کامظہر سمجھاجا تاہے۔'' (ص: 239) جدیدیت مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔ وہی اقبال والی بات: قریب تر ہے ممود جس کی اس کا مشاق ہے زمانہ لہذا اضافی کومطلق کا معیار، پیانہ یا اساس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ویویندراس 'نئی صدی اور ادب' (ص:10) میں تکھتے ہیں:

"اب صورتحال ہے ہے کہ جو اویب بھی نئی تھیوری پس سے قتیات یا مابعد جدیدیت کے دوسر نظریات پر نا قدانہ نظر ڈالٹا ہے یا سوالیہ نشان لگا تا ہے اسے وقیانوسی، قدامت پرست، دلیں وادی ،نئی تقید کا پیروکا رہ نن برائے فن اور خالص اولی اقدار کا شکار قرار دیا جاتا ہے۔ یہی رویہ ترتی پیندوں نے اپنے سے الگ سوچنے والوں کو انحطاط پرست، رجعت پینداور بور ڈوا کہ کر اپنایا تھا اور جدیدیت کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ یہی رویہ جدیدیت کے ملمبر داروں نے ترتی پیندادب کونشانہ بنانے کے لیے افتدیار کیا تھا اور اب یہی رویہ بی رویہ بی ساخت اور ما بعد جدیدیت کے مبلغین جدیدیت سے خلاف اپنا رہے ہیں۔ طرز قر بدل جاتا ہے، طرز عمل اور رویئے وہی رہنے ہیں۔ "(بحوالہ" بادبان "کراچی ۔ اکتوبر۔ دسمبر 2008ء)

" صربية تقير "من ناصر بغدادي لكهة بن:

"شب خون سے بچھ پہلے، پاکستان میں وزیر آ عا صاحب کا" اور اق" شاکع ہونا شروع ہو گیا تھا، ان دونوں جرائد نے اردوا دب ہیں جدیدیت سے حوالے سے ہندو پاک سے بالخصوص نئے لکھنے والوں کو بہت زیا دہ گر دیدہ کیا۔"
مزیدمطالعہ کے لیے دیکھیے:

Howe, Irving "Literary Modernism" New york, 1967

Faulkner, Peter "Modernism" London, 1977

محرصن عسكري" جديديت يامغرني گمرا بيون كاخا كه" ( كرا چې: 1979ء)

سليم احد' ادهوري جديديت' ( كراچي:1977ء)

نوٹ:ادھوری جدجدیت میں اس عنوان کا صرف ایک مقالہ ہے۔ بقیہ مقالہ تد میگر موضوعات پر ہیں۔

### *جُو*ئيات نگارى:

داستان ، قصہ ، کہانی ، واقعہ ، ما جرا ن سب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے لکھنے والا ماحول اور

کرواروں کی درست تصویر کشی کے لیے ان سے متعلق تفصیلات کا بیان کرتا ہے اسے بجو ئیات نگاری کہتے ہیں۔
ناول میں مفصل بُرو ئیات نگاری ہوسکتی ہے جبکہ مخضرافسانہ میں نسبتاً کم ، یوں افسانہ نگار کے لیے بُرو ئیات کے ضمن میں اساسی اور فروی ، اہم اور غیراہم اور مناسب اور نا مناسب میں انتخاب لازم ہے۔
مناسب میں اساسی اور فروی ، اہم اور غیراہم اور مناسب اور نا مناسب میں انتخاب لازم ہے۔

المجھتے ہیں۔ ''فسانہ آزاد'' اور منٹو کے کسی افسانہ کے تقابل سے مفصل اور مخضر جزئیات نگاری کے فن کو سمجھا جا المحتے ہیں۔ ''فسانہ آزاد'' اور منٹو کے کسی افسانہ کے تقابل سے مفصل اور مخضر جزئیات نگاری کے فن کو سمجھا جا سکتا ہے۔

#### جمالیاتی تنقید (Aesthetical Criticism)

جمالیاتی تنقید، جمالیات/فلسفهٔ جمال کی شمنی پیدادار ہے۔ان معنی میں کہ جمالیات پراستوار ہے۔ اس تصورِ نفذ کےاصول وضوابط جمالیات پراستوار ہیں۔

جمالیات جس یونانی لفظ Aesthetics کاتر جمہ ہے" و کشنری آف لٹریری ٹرمز' کے بموجب سے "Aistheta" ہے۔ شتق ہے جس کا مطلب ' بذریعہ جنیات اشیاء کا اوراک' ای سے ایک اورا صطلاح وضع کا گئی "Aistheta" (A. T. Bum Garten) '' ادراک کرنے والا' ۔ 1750ء میں اے ٹی بام گارٹن (A. T. Bum Garten) نے "Aisthetica" نام کارسالہ قلم بند کیے جس میں اس نے ذوق کوفل فیانہ تصور کے طور پر پیش کیا۔ جمالیا تی تقید کا آغاز بام گارٹن سے سمجھا جاتا ہے۔ بندر تج اس سے وابستہ مفاہیم میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور یوں ادب اورفون ن لطیف میں حسن اوراس کے اظہار کی بوقلموں کیفیات کے مطالعہ تحسین اور ستائش کے لیے جمالیا تی تنقید نے جدا گانہ و بستان کی صورت اختیار کرئی۔

جمالیاتی تقید میں ان ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے جنہیں بروئے کارلا کرتخلیق کارتخلیقات میں حسن پیدا کرتا ہے۔اس لیے اس میں اسلوب کے تجزیاتی مطالعہ کوخصوصی اہمیت دی جاتی ہے کہ تخیل تصور، خیال، سوچ سبھی اس کے ذریعہ سے تخلیق میں اظہار پاکرقاری کے اعصاب/حِئیات/حواس پرخوشگواراٹراٹ مرتب کرتا ہے۔

جمالیاتی تنقید میں تا ثرات، ذوق، ذوق جمال، احساس حسن، ادراک جمال، خمالیاتی جس، وجمال، خمالیاتی جس، وجدان، جمال، خمالی تنقید میں تا ثرات، ذوق بین، اتنی کدان کے بغیر جمالیاتی نقاد ہات ہی نہیں کر سکتا۔ جمالیاتی تنقیداس کی ظ سے ذاتی اور باطنی ہے کہ اس میں تخلیق کی قدر و قیمت، اس کے فنی مقام، دیگر تخلیقات سے نقابلی مطالعہ اور فیصلہ جیسے امور سے اٹھاز برتا جاتا ہے۔ صرف ذوق اور ذاتی پیند کی روشنی میں

تخلیقات کی حسین کی جاتی ہے۔

والٹر پیٹر کی تالیف "The Renaiscance" جمالیاتی تقید میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ موجودہ دور میں اطالوی فلاسفر کرونے (Croce) کے تصور''اظہاریت' نے جمالیاتی تنقید کو نے ذاکقہ سے روشناس کرایا۔ وہ وجدان کا حامی اوراس کا قائل ہے:

آئے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں کرونے مقالہ "شاعری کا جواز" میں شعراء کے بارے میں یوں لکھتا ہے:

"شاعر نہ صرف زبان اور موسیقی کے خالق ہیں بلکہ قص، فن تعیر، بت سازی اور مصوری کے بھی خالق ہیں۔ وہ قانون کی تشکیل کرتے ہیں، مدنی معاشرہ کے بانی مبانی ہیں۔ فنون زندگی کے موجد ہیں اور وہ مُعلّم ہیں جوسے ای اور حسن کوایک دوسرے مبانی ہیں۔ فنون زندگی کے موجد ہیں اور وہ مُعلّم ہیں جوسے ای اور حسن کوایک دوسرے سے قریب کردیتے ہیں اور جوغیب کی ان باتوں کا جزوی اور اک پیدا کرتے ہیں جے اور دائرہ بھی ۔ یہ اور جوغیب کی ان باتوں کا جزوی اور اک پیدا کرتے ہیں جے ہوا دور ائرہ بھی۔ یورپ کا دور تاریک اس لیے تاریک دور ہے کہ اس میں شاعرانہ اصول زوال پذیر ہو چکا تھا اور اس لحاظ سے ظلم واستبدا واور تو ہم برسی فروغ پا گئے سے ساعری وہ ہیں ہے جو الفاظ اور اتم میں اوا کیا جائے۔ شاعری وہ ہیں ہیں کہ وہ پچھ جو الفاظ اور تیکن بڑے شاعر جائے۔ شاعری فالمن بڑے فالمنی بڑے فالمنی ہیں۔ "ربحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی اربطو سے ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی "رسطو سے الملیٹ تک "عری فلمنے ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی "رسطو سے الملیٹ تک "عری فلمنے ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی "رسطو سے الملیٹ تک "عری فلمنے میں دور کے کہ اور کا کھی ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی "رسطو سے الملیٹ تک "عری فلمنے میں دور کے کا کھی ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائی "رسطو سے کے کہ کورٹ کی کھی تو ایس کے دور کے کہ کر دور کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کھی ہیں۔ "کر بحوالہ: ڈاکٹر جمیل جائیں "کر دور کے کہ کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

کرویے تخلیق کوصرف وجدان کے اظہار کے متر ادف تصور کرتا ہے۔ اس لیے جمالیاتی تقید میں ،
تخلیق کے مطالعہ اور اس سے وابستہ شخسین / لطف/حظ/مسرت/تاثر ات/ احساسات کومنطق تجزیہ اور دلکل و
استدلال سے گراں باز ہیں کیا ج تا کہ یوں تخلیق کاحسن مجروح ہوجائے گا۔ ابنی انتہائی صورت میں جمالیاتی
تقید تاثر اتی تنقید میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ ادب برائے ادب کے تصور نے بھی جمالیاتی تنقید سے تنقویت
حاصل کی۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے: مجنول گور کھیوری'' تاریخِ جمالیات' (علی گڑھ:1959ء) ثریاحسین''جمالیات اوراد ب' (علی گڑھ:1979ء) جمیل جالبی، ڈاکٹر''ارسطونے ایلیٹ تک' 'اسلام آباد (1993ء) سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر''مغرب کے نقیدی اصول' اسلام آباد (1987ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' تقیدی دبستان' (لا ہور:2009ء) شارب ردولوی، ڈاکٹر'' جدیدار دو تقید: اصول ونظریات' (لکھنو:1994ء) ریاض انحسٰ، ڈاکٹر''جمالیات اورار دواوب'' (کراچی:1983ء)

Scott, Wilbur "Five Approaches of Literary Criticism".
London(1962)

#### جنس نگاری (Erotica)

یونانی مائیتھالوری میں جنس کے و لوکا نام "Eros" تھا جس ہے جنس کے لیے لفظ "Erotic" موارد بی اصطلاح کے طور پر "Erotica" برنوع کی جنس نگاری کے لیے استعال ہوتا ہے۔ '' وُکشنری آفر مز' میں "Erotica" کے سلسلہ میں یہ تحقیق ملتی ہے کہ یہ صرف ناریل جنس ( ذوجنہ میت ) ہی کے لیے خصوص ہے جبکہ ابناری اور غیر معمول جنسی طرز عمل ( ہم جنسیت ، بچوں اور لاا شوں کے ساتھ جنسی فعل ، نشد و آمیر جنس) کے لیے تصوص ہے جبکہ ابناری اور غیر معمول جنسی طرز عمل کی جاتی ہے مگر اردو میں الی تخصیص نہیں ۔ چنا نچی خش نگاری سے لئے کرع یا نہیت تک سب کے لیے جنس نگاری مروج ہے۔ تخلیقی اوب کے علاوہ مجسموں ، مصوری اور فلموں میں بھی جنس نگاری ملتی ہے جلکہ بھری ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ واشکاف صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظ سیجے

Atkins, John "Sex and Lterature" London 1970

. Hyde, Montgomery " A History of Pornography" London 1966 سليم اختر ، ۋاكتر " فورت: جبنس اور جذبات " (لا بهور: 1998ء) • 00000

#### 2

#### حاشيه (عربي،اسم مذكر)

اردو تحقیق و تنقید کی معروف اصطلاح حاشیہ حواثی کے فرہنگ آصفیہ میں تحقیق سے وابستہ معنی سے قطع نظریہ معانی بھی ورج ہیں۔(1) کنارہ، گوٹ، سنجاف، کور، لب(2) شرح و یا دواشت جو کسی کتاب کے متن سے باہر ککھی جائے۔ نوٹ، فٹ نوٹ۔

علمی، ادنی بخقیق، تنقیدی اور ای نوع کی دیگر تحریوں، مقالات اور کتب میں کئی ایسے بھی امور،
کوالف، معلومات اور حوالے ہوتے ہیں جواگر چہمتن ہی ہے متعلق ہوتے ہیں کیکن بوجوہ اصل متن میں ورج
نہیں کیے جاسکتے، لہذا بیسب بحوالہ متن، صفحہ کے آخر میں جگہ پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حاشیہ کے لیے فارس
اصطلاح '' یائے ورق'' بہت عمدہ ہے۔

عاشیہ کومتن سے الگ کرنے کے لیے بیالتزام کیاجا تا ہے کہ متن اور حاشیہ کی عبارتوں کے درمیان ایک لکیر کے ذریعیہ سے حدفاصل پیدا کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات متن اور حاشیہ کے قلم میں بھی فرق بیدا کر دیاجا تا ہے یعنی متن سے مقابلہ میں حاشیہ کا خطانبتاً کم جل۔

معقیق میں مختلف شخوں ، مخطوطات اور کتابوں کے اختلاف مین کے من میں تمام اختلافی تحرمیں، اشعاریا اقتباسات وغیرہ بھی حاشیہ ہی میں درج کیے جاتے ہیں، حاشیہ کی جمع حواثی ہے۔

# حروف بنجى:

حرف اپنی اساس میں الی آواز ہے جو نسان کے آیات صوت (حلق، تالو، زبان، ہونٹ)
کے ذریعہ سے مخصوص لبجہ اختیار کر لیتی ہے۔ ن آوازوں کو جن علامات کے ذریعہ سے خطوص لبجہ اختیار کر لیتی ہے۔ ن آوازوں کو جن علامات کے ذریعہ سے خطاہر کیا جاتا ہے، وہ حروف کہلاتی ہیں اور یہی حروف مل کر الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں جونطق وتحریر کی اساس بنتے ہوئے سک بھی زبان کے خیتی ورشہ کے امین ہوتے ہیں محقلف زبانوں میں حروف جبی کی تعداد بکسال نہیں ہوتی لیکن

سمی بھی زبان کے حروف بھی کی تعداد ہے اس امر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والے کون کون می آوازیں اداکرنے پر قادر ہیں۔ باالفظ دیگر حروف بھی آلات صوت سے مشروط اور انسانی حلق ہے ادا ہونے والی آوازوں کاریکارڈ ہیں۔

اردو ہو لئے دالا عربی، فاری اور سنسکرت کے الفاظ بھی درست تلفظ کے ساتھ حلق سے اوا کرسکتا ہے جبکہ ہندوغ، بنگا لی ج، عرب پ، فرانسیسی اور ایرانی ٹ اور انگریزت جیسی آ وازوں کی اوائیگی سے قاصر ہیں۔
اس سے مختلف زبانوں میں لیجوں کا فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ ایک زبان کے خطہ میں بھی لیجوں کے اختلاف کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جیسے حیدر آباد (دکن) کے باشندے تک کوخ بول کر قبر کو خبر بناویتے ہیں۔ اندرون شہر کے خالص لا ہوری رکوڑ میں تید مل کر سے جو ہر نا دُن کو جو ہر ٹاؤن بناویسے ہیں۔

اسے لمانی نالائقی نہ بھھنا جا ہے کہ بیآ لاستوصوت کا معاملہ ہے۔ زبان اور زبان کے حروف بھی کی گئتی میں ہمزہ (ء) کی شمولیت متناز عہے۔ بعض محققین ہمزہ کوحرف مانتے ہیں جبکہ بعض اسے متحرک آواز کی علامت قرار دیتے ہیں

جن اصولوں کے تحت حروف جہی عبارت میں تحریر کیے جاتے ہیں، وہ املا کہلاتے ہیں۔ جہاں تک عربی، فاربی اور اردو حروف جہی کی ساخت کا تعلق ہے تو ضمیر لطیفی مقالہ''فن تاریخ گوئی ... بخقیق وجبتو کے تناظر میں''ڈاکٹر انصاراللہ (صدر شعبہ اردو، مسلم یو نیورٹی علی گڑھ) کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"" محققین کااس بارے میں اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام قدیم وجد پدحروف بھی سامی حروف سے سامی حروف سے ماخوذ ہیں۔ عربی اور ہندوستان حرفوں کا ماخذ بھی بہی سامی حروف ہیں۔ (بقول جناب محمد اسحاق صدیقی) سامی حروف کے قدیم ناموں اور ان کی آوازوں کو عبرانی نے بڑی حد تک محفوظ رکھا ہے .....موجودہ عبرانی حروف کے نام فقد یم سامی سے قریب تربیں۔ ان میں سے ہرایک کے معنی ہیں۔ "

صاحب مقاله أس من مين مزيد لكهة بين:

و سامی قوم سے پہلے کسی قوم نے حروف سے اعداد کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بعد میں دنیا کی مختلف قوموں نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ چنانچے عبرانی میں 400 تک، یونانی میں 900 تک، عربی میں ایک ہزار تک اور آرمینین میں 20000 تک اعداد منسوب میں۔''

عبرانی میں حروف کی عدوقیتیں مقرر ہیں اوران کی تر تیب اس طرح ہے:

| ی  | Ь   | ح    | ;   | ,   | b   | ,          | હ   | Ţ     | 1   |
|----|-----|------|-----|-----|-----|------------|-----|-------|-----|
| 10 |     |      |     | 6   |     |            |     |       |     |
| J  | ق   | ص    | ف   | ح   | U   | $ \omega $ | ^   | ل     | ک   |
|    | 100 | 90 . | 80  | 70  | 60  | 50         | 40  | 30    | 20  |
|    |     | E.   | ä   | · . | 3   | ż          | ث   | ث     | ٣   |
| ۴  |     | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600        | 500 | . 400 | 300 |

حروف کی بیرتر تیب نہایت قدیم ہے۔ چنانچے عبرانی کے علاوہ یونانی اور کسی حد تک رومن میں بھی مخفوظ ہے۔ ABCD ابجد کے، KLMN کلمن کے اور QRST قرشت کے مقابل میں آتا ہے۔ ان حرفوں کی تعدا دبا کیس ہے اور ان میں نے خ داور ص ظاغ نہیں ہیں۔ چنانچے عربوں نے ان حرفوں کوشامل کی تعدا دبا کیس ہے اور ان میں نے خ داور ص ظاغ نہیں ہیں۔ چنانچے عربوں نے ان حرفوں کوشامل کیا اور عددی ترتیب عبرانی ترتیب کے مطابق رکھی۔ بعد میں انہی حروف پر مشتل آٹھ کلمات کا وجود ہوا لیعنی ابجد، ہوز، حلی ،کلمن ، تعفص ، قرشت ، تخد ، خطع " (مقالہ مطبوعہ سے ماہی " الاقرباء " اسلام آباد۔ جنوری ،مادر چ2006ء)

تدیم زمانه بی سے اعداد اور ن سے دابستہ حروف کو پر اسراطلسی تو توں کا حامل سمجھا جاتا رہا ہے۔
علم جفر علم نجوم اور زائچہ سازی کی اساس اسی تصور پر استوار ہے بلکہ فیٹا غورث کے بموجب تو کا نئات کے
اسرار ورموز ، انسان اور انسانی مُقدر بیسب اعداد سے مشروط ہیں ۔اس انداز پر حکماء نے انسانی مزاج کے چہار
عناصر پر قی س کرتے ہوئے حردف جبی کو بھی بلحاظ خاصیت آتش ، بادی ، آئی اور خاکی میں تقسیم کر دیا ، دلچسپ
امزیہ ہے کہ سب میں حروف کی تعداد مساوی یعنی سات ہے۔

مخفی علوم اورتعویذوں میں جوحروف کھے جاتے ہیں وہ بھی ہی بنا پر کدفتہ یم زمانہ ہی سے یہ باور کیا جاتا رہا ہے کہ حروف اوران سے متعلق اعداد طلسمی اور پراسرار تو توں کے حامل ہیں۔اس ضمن میں حروف کا مزاج (آتش، بادی، آلی، خاکی) بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

ای انداز پرحروف جمجی کی دواقسام کی گئی ہیں۔ابحبر آ دم ونوحی اورابجبرادریسی، تاریخ گوئی میں ابجبرنوحی مستعمل ہے۔اس ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر منیبہ خانم کے مقالہ'' فن تاریخ گوئی اوراس کی اقسام'

(مطبوعه: "الزبير" بهاولپور شاره 3-2-2004ء) متعتق اقتباسات پیش ہیں:

''فن تاریخ گوئی میں عام طور موجودہ جس ابجد کوکام میں لایا جاتار ہاہے، وہ ابجد نوحی ہے لیکن تاریخ گوئی میں این اعتبار ہے موجودہ ابجد ہے ہیں گیا ہے اور اس کی اعتبار ہے موجودہ ابجد ہے ہیں گیا ہے اور اس کی اعتبار قیمت ہمارے ابجد ہے مختلف تعریف ہے کہ بیعر بی حروف بہجی ہے مکمل مناسبت رکھتی ہے لیکن بااعتبار قیمت ہمارے ابجد ہے مختلف ہے اور اگر بیرقائم رہتی تو اس کا نام ابجد کے بجائے'' ابیث' رکھا جاتا۔ اس ابجد کی صورت ترتیب درج ذیل ہے:

ڈاکٹرمینبہ خانم کے بقول:

اعداد 700 900 800 700 اعداد

"ابحدا دم تاریخ گوئی میں متروک ہاور ہماری تاریخ گوئی کی بنیادا بحد نوی پرقائم ہے۔ عام عقیدہ ہے کہ بیا بھیدا دم تاریخ گوئی میں متروک میں اسلام پر نازل ہوئی ۔ تعداد کے اعتبار سے ابحد آ دم اورا بحد نوحی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف حروف کی ترتیب کا ہے۔ ابجد نوحی آٹھ کلموں پر مشمل ہے۔ اس کے بھی اشھائیس حروف ہیں۔ ورج ذیل نقشے ہے و بی حروف بھی کی قیمت ظاہر ہوتی ہے اورفن تاریخ میں حروف کی یہی قیمتیں مستند مانی گئی ہیں۔

 حروف (1) ا ب ج و (ابجد) (2) و و ز (بوز)

 اعداد
 7 6 5
 4 3 2 1
 اعداد

 حروف (3) ح ط ک و ک (4) ک ل م ن (کلمن)
 حروف (3) ح ط ک و ک (4) ک ک ال م ن (کلمن)

 اعداد
 8 9 8 10
 9 8 0 70 60
 ق ر ش ش ش ز قرشت)

 اعداد
 400 300 200 100
 90 80 70 60
 90 80 70 60

حروف (7) ث خ د (منظع) (8) ش ظ غ (ضطغ) اعداد 500 7000°

وْاكْتُرْمِينِهِ الصَّمِنِ مِن مِن يدرقمطرارَ مِين:

''ان کلموں کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں جن میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

-1 بعض علاء کاعقیدہ بیہ ہے کہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت الفرووں سے خاکدان ارض بیس آئے وہ ایک بہتی زبان اپنے ساتھ لائے جوابی اصل کے اعتبار سے عربی ہی کی ایک شکل متنقی ۔ اس کوا بجد یا خالص عربی زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی۔

2- ایک قول کے مطابق اباجاد نامی ایک بادشاہ تھا۔اس کے نام کامخفف ابجد ہے اور باتی سات کلے اس کے سات فرزندوں کے نام ہیں۔

3- ایک تصور کے مطابق' مرام''نامی ایک شخص نے لکھنا ایجاد کیا اور بیآ مھوں لفظ سراسر کے آتھ م فرزندوں کے نام ہیں۔

4- ایک قول کے مطابق ان کلموں کے خصوص معنی ہیں جس کے مطابق:

ابجد: آغاذ کیا ہوز بل گیا طلی : واقف ہوا کلمن بخن گوہوا ، معنفی : اس نے سیکھا قرشت : ترتیب دیا گیا تخذ : گہبانی کی ضطغ : تمام کیا۔ جبکہ بعض علماء نے ان آٹھول کلموں کوشیاطین کے نامول سے تعبیر کیا ہے ادر بعض نے سلاطین کے نامول سے تعبیر کیا ہے ادر بعض نے سلاطین کے نامول سے جب کے عین ممکن ہے کہ یہ کلمے بامعنی نہ ہوں اور محض ابجد کی ترتیب ظاہر کرنے کے لیے استعمال میں لائے گئے ہوں۔ "

سیّد عابد علی عابد نے مقالہ''ار دو میں حروف جبی کی غنائی اہمیت'' میں حروف جبی کی اس س سرول پر استوار کرتے ہوئے یہ دلچے ہے نتیجہ اخذ کیا:

"اب پ ت ٹ ٹ مان لیجے کہ بیشر ہیں تو فوراً واضح ہوگا کہ بسئدھ ہے،
پ تیوریا پڑھا ہوائر ہے، ت کول یا آرا ہوائر ہے، ٹ بہت پڑھا ہوایاات تیورئر
اُر اے ث بہت اُر اہوایاات کول سُر ہے۔ ج ج ح ح شدھ ہے، چ شدھ ہے، چ تیورہے، ح کو
بل ہے، خ ات کول ہے، و ڈ ذ وشدھ ہے اور ڈ تیورہے اور ذکول ہے رڈ ز ڈ ....شدھ
ہے، ڈ تیورہے، زکول ہے اور ڈ ات تیورہے، س ش سُدھا ور تیور ہیں ۔...، ہرگروہ میں
غنائی تر تیب یہ ہے شدھ تیور یا شدھ تیورکول پھران سروں میں اب کول " بحوالہ
"تقیدی مضامین" (ص: 33-34)

مزيد مطالعه كي ليي ملاحظه يجيج: طارق عزيز، ڈاكٹر''اردورسم الخطاور ٹائپ'' (اسلام آباد:1987ء) شيما مجيد (مرتب)''اردورسم الخط' (اسلام آباد:1989ء)

# مُسنِ تعليل (عربي: اسمِ مُدكر)

حسن تعلیل کا لغوی مطلب خوبصورت علت ، وجہ یا تو جیہہ بیان کرنا ہے جبکہ اصطلاح ایسی شاعرانہ صنعت جس میں کسی چیز کی اصل وجہ بیان کرنے کے برعکس کوئی ایسی خوبصورت تو جیہہ بیان کرنا جس کا حقیقت استعالی تعلق تو نہ ہولیکن سننے میں اچھی گئے جیسے غالب کا بیشعر استحالی سنزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا اورئے آب پر کائی

### حشووزوا ئد:

شعراور بالخصوص غرن کے شعر میں مفہوم دومصرعوں میں کھمل ہوتا ہے، لہذا شعر کے دونوں مصرعوں میں استعال کیے گئے الفاظ اس بنا پرخصوصی اہمیت اختیا رکر لیتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں بھی اور مجموع طور پر بھی الفاظ کا بھی الفاظ وحدت کی صورت اختیار کر کے مفہوم کا کھمل اہلاغ کرتے ہیں۔ اس لیے شعر میں مستعمل الفاظ کا جواز ان کی اہلاغی صلاحیت میں مضمر ہے۔ بعض اوقات شاعر فنی نا پختگی کے باعث وہ الفاظ بھی استعال کر جاتا ہے جوملعتی کی ترمیل میں اساسی کر دار ادانہیں کرتے ۔ بلحاظ مفہوم بیز اند الفاظ ہوتے ہیں اور شاعری میں ناپہند یدہ سب یہی اصطلاح میں حشو در وائد کہلاتے ہیں ۔ حشو ور وائد گویا شعر کے دستر خوان پر بن بلائے لہذا ناپہند یدہ سبمان سمجھے جاسکتے ہیں۔

ذوقی مظفر نگری نے حشو کے خمن میں میشعر بطور مثال درج کیا ہے:

الب نہیں ہے تیری کرامت کا معترف زاید

السے بھی ساتی میخاند ایک جام پلا

الس شعر میں '' ہے'' زائد ہے۔

ورتسنیم نصاحت والعروض'' (ص: 116 - لاہور: 1994ء)

#### حقیقت نگاری (Realism)

ادب میں فطرت، افراد، ماحول اور وقوعات کی تمام تر جزئیات سمیت ورست ترین تصویر کشی کو حقیقت نگاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت نگاری کا روبیہ رومانویت کے برعکس ہے اس لیے حقیقت نگاری رومانویت سے بہتی خوش نما،خوش رنگ اور خوش منظر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس میں بےلگام تخیل، بے مہافیتنشی اور مانویت جیسی خوش نما،خوش رنگ اور خوش منظر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس میں بےلگام تخیل، بےمہافیتنشی اور مانوق الفطرت کرد، رول کی بھی گنجائش نہیں ہوتی مختصر ترین الفاظ میں ترمیم و تنہیخ کے بغیر حقیقت کا بطور حقیقت بیان ہی حقیقت نگاری ہے۔

فرانس میں گستا و فکو بیر ،ایملی زولا اورموں پال نے حقیقت نگاری کی اساس استوار کر کےاس روپہ کومقبول بنانے میں پیش رد کا کر دارا دا کیا۔

اردومیں ترتی پیندادب کی تحریک نے اگرایک طرف رومانویت کومستر دکیا تو دوسری طرف حقیقت نگاری کوفروغ دیا۔ ترتی پیندافساند کی تواساس ہی حقیقت نگاری پراستوارتھی ،اس حد تک کہ انہوں نے باطن کو نظرا نداز کر کے حقیقت نگاری کا Cult بنادیا۔

سارتر نے اس من میں بڑے پیتہ کی بات ہے:

'' حقیقت نگاروں کی خلطی پیتھی کہ وہ پیجھتے تھے کہ حقیقت اپنے آپ کوغور ونگر کرنے والے پر منکشف کر دیتی ہے۔ چنا ٹچہ حقیقت نگار پیجھتے تھے کہ حقیقت کی غیر جانبدارانہ تصویر چینچی جاسکتی ہے۔ ایساممکن نہیں ہے کیونکہ حقیقت کا اوراک بذات خود ایک جانبدار مل ہے۔''

(بحواله: "سارتر كاادني نظرية "ازتىرجميل ـ "بادبان" كراچى \_اكتوبر، وتمبر 2008ء)

# حمر (عربي: اسم موننث)

بصورتِ شعرخدا کی تعریف و توصیف، اس کے خالقِ کا سُنات اور قادرِ مطلق ہونے کا اعتراف، مخلوق ہونے کا اعتراف، مخلوق ہونے کے باعث انسان کی بے بظاعتی کا ظہارا وراپنے گنا ہوں پرعفوا ور بخشش طبی ۔ ہرصنف کوحمہ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی مما لک کی تمام زبانوں میں حمل سکتی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شعراء بصورت شعر بھی خدا کی شاء کرتے ہیں۔ قدیم اساتذہ و بوان کے آغاز اس کے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شعراء بصورت شعر بھی خدا کی شاء کرتے ہیں۔ قدیم اساتذہ و بوان کے آغاز

> مزیدتفیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے: طاہر سلطانی''اردوحمد کاارتقاء'' (کراچی:2004ء) 00000

IHSAN- UL- HAQ 0313-9443348 B.S-URDU.

### خ

### خاكه:

انگریزی Sketch کے لیے مستعمل اصطلاح خاکہ اس مخضر تحریر کے لیے استعال ہوتی ہے جو کسی فرد کے بارے بیس شخصی تعلقات، نجی کوائف اور ذاتی احوال پر بنی ہو۔اے شخصیت نگاری کی مخضر ترین صورت مجھی قرار دیا جا سکتا ہے، اگر سوائح عمری ناول ہے تو پھر خاکہ کو مخضر افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر پینٹنگ کی اصطلاح میں بات کریں تو خاکہ "Miniature" کے مماثل نظر آتا۔ بالفاظ دیگر اختصار خاکہ کہ جان ہے۔ جس طرح مختصر افسانہ میں اگر پلاٹ اور دیگر فنی لوازم کو تو ظندر کھنے پر افسانہ بے جان ہوجاتا ہے اس طرح خاکہ بیس غیر ضروری تنصیلات کا پیدا کر دہ طول تحریر خاکہ کوتا تر سے محروم کر دیتا ہے۔

موضوع بنے والی شخصیت سے خاکہ نگار کے ذاتی بلکہ بے تکافانہ تعلقات لازی شرط ہے کہ ذاتی تعلق ہی سے قطق ہی سے خاکہ نگار کے برعکس اگراس شخص کے بارے میں لکھا جارہا ہوجس سے ذاتی تعلق نہ ہوتوا یہ تحریث خصیت نگاری کی ذیل میں آئے گی ، خاکہ نہ کہلائے گی۔

فا کہ میں طنز ومزاح ہو میانہ ہو، گرشگفتگی ہر حالت میں برقر ارر ہنی جا ہے۔ فا کہ میں شخصیت پر ہنساجا رہا ہے یااس کے ساتھ ہنسا جارہا ہے اس کا انتصار فا کہ نگار کی نبیت پر ہے۔ ہی لیے ٹھ کہ میں اسلوب کو اساسی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے فا کہ نگار شخصیت کو بے سباس کرتا ہے یہ اسے ذریں لبادے پیہنا دیتا ہے اور پھران پر مشتر اددہ ف کے جن میں اسلوب سے شخصیت کی ضامیاں کیموفلاح کی جتی ہیں۔

خاکہ شخصیت نگاری/سوانح عمری ہے اس بنا پر مختلف ہے کہ اس میں مختصر بلکہ بعض اوقات تو مختصر ترین انداز میں شخصیت سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ اس لیے مصوری کی اصطلاح میں اسے Miniature پینٹنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوانح عمری اگر حویلی ہے تو خاکہ در شن جھرو کہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے اختصار خاکہ کہ جان ہے ایسا اختصار جس کا اسلوب ہے رنگ چوکھا ہوتا ہے۔

اگر چہ خاکہ جدید دور کی صنف ہے لیکن ماضی کی تحریروں میں سے ابتدائی نفوش تلاش کرنے کی سعی مجھی ملتی ہے۔ چنہ نچہ بیچی امجد کے ہموجب'' آب حیات' میں شعراء کا احوال خاکہ نگاری کی اولین صورت ہے۔

ای طرح بعض حفزات نے غالب کے بعض خطوط میں خاکہ نگاری کا، نداز دریافت کیا ہے لیکن سطحی مشاہبت کے باد جود بھی انہیں اس لیے خاکے نیس شلیم کیا جا سکتا کہ لکھنے وا وں نے شعوری طور پرخا کے نہ لکھنے شخے۔

اگرچه تحقین اردو بیس خاکه نگاری کی ابتدائی صورتوں کے کھوج میں مول نامحمر حسین آزاد کی'' آب حیات' اور مرزاغا ب کے خطوط تک گئے لیکن بالعوم مرزا فرحت اللہ بیگ کے ''نذیر احمد کی کہانی ، پجھان کی کچھ میری زبانی'' کوایسا پہلا خاکر تشلیم کیا جاتا ہے جوخاکہ نگاری کے جملہ فنی بوازم کا حامل ہے۔ 1927ء میں یہ شائع ہوااورامکان ہے کہ اس سے قبل کے تحریر کردہ پچھ خاکے دستیاب ہوجا کیں ، تاہم اس خاکہ کی اہمیت کم بیس ہوسکتی ہے خاکہ نگاری میں مولوی عبدالحق (''چند ہم عصر'') چراغ حسن حسر ست (''مردم دیدہ'') رشیداحم صد لیتی ('' سنج ہائے گرال مایہ') سعادت حسن منٹو ('' صنح فرشتے'') محمر طفیل ('' آپ' ،'' جناب'' معادب '') فارغ بخاری ('' ابم'') کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ یجیے: یجیٰ امجد''فن اور فیصلے'' (لا ہور: 1969ء) بشیر میفی ، ڈاکٹر'' خاکہ نگار کی:فن وتنقید'' (لا ہور: 1993ء)

# خماسی:

یا نیج مصرعوں پر مشتمل الی نظم جس کا پہلا اور پانچواں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔خماسی ابھی تجرباتی دور سے گزررہی ہے۔ نیادہ تر ہندوستان میں کھی جارہی ہے۔

# نخمریات (فارس)

فاری میں خُم شراب کے مطلے کو کہتے ہیں اس مناسبت سے خُم خانہ (شراب خانہ) خُمار (نشہ نشہ اتر نے سے تھکا وٹ اور کسل کا احساس) اور خُمار "لودہ ،خُمار آ گیس جیسے الفاظ بنائے گئے۔ اصطماعاً وہ اشعار جن میں شراب کے حوالے سے بادہ ،نشہ ہے خانہ ،ساتی ،گلا بی ، وغیرہ کا تذکرہ ہو۔ یوں تواردو کے تقریبا سبجی شعراء نے خُمر یات سے دلچیسی کا اظہار کیا لیکن ریاض چیز آ بادی نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ دلچسپ امریہ ہے کہ خود بوہ نوش نہ نتھے بکنہ پر ہیز گار تھے۔ خُمر یات کے سلسلہ میں سیّر عبد کھید عدم نے بھی خصوصی شہرت حاصل کی۔ دلچسپ امریہ ہے کہ خود بوہ نوش نہ نتھے بکنہ پر ہیز گار تھے۔ خُمر یات کے سلسلہ میں سیّر عبد کھید عدم نے بھی خصوصی شہرت حاصل کی۔ قطعہ ملاحظہ بچے :

کون ہے جس نے نے نہیں کچھی کون جھوٹی شم اٹھاتا ہے ہے گدہ سے جو ن کا نکلتا ہے تیری آکھول میں ڈوب جاتا ہے

# خود کلایی (Soliloquy/Monologue)

انگریزی میں مونولوگ کے مفہوم کا ایک اور Soliloquy بھی ماتا ہے۔ بعض مختقین نے اس شمن الفاظ Monos ( تنہا) اور Logos ( گفتگو، تقریر ) سے بنایا گیا ہے۔ بعض مختقین نے اس شمن کی میں دولا طینی الفاظ Solus ( تنہا) اور Loqui) ( کلام ) میں اس اصطلاح کا آغاز تلاش کیا ہے جبکہ ' فو کشنری آ نے لئر پری ٹرمز' کے بموجب غالبًا پر پینٹ آ گسٹن تفاجس نے لاطین میں اس اصطلاح وضع کی جیسا کہنا م سے فا ہر ہے خود کلای مکالمہ کے برغس خود سے کلام ہے، تنہائی میں خود سے گفتگو، تقریر، بلند آواز میں موجی الغرض اس کی ٹی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ بعض اوقات فکشن میں بھی کردار خود کلای کرا اس کی ٹی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ بعض اوقات فکشن میں بھی کردار خود کلای دراصل ڈراما کی تکنیک کا ایک انداز ہے۔ جس طرح فکشن کلصنے والا اپنے کرداروں کی سوچی، جذباتی تموجی، احساسات، ارا دول، منصوبوں وغیرہ کا بہور کہ واز بلندا ظہار کرتا ہے۔ بیخود کلای سامتین کے لیے ہوتی ہے۔ جدید افسانہ میں داخلی کیفیات کے اظہار کے لیے بعض اوقات باطنی اوالی کی مامیس کے مطابح کی استعمال کی جاتی ہے۔ سینچ پرخود کلای سے مشابہہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو دکلای کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سینچ پرخود کلای سے مشابہہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو دکلای کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سینچ پرخود کلای سے مشابہہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو دکلای کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہوتی ہے۔ سینچ پرخود کلای سے مشابہہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو دی گھرادا کاروں کے لئے ہوتا ہے بھی ہی ایک کردار جو بچھ بولتا ہے، وہ سامعین کے لیے ہوتا ہے بھی پرموجود دیگرادا کاروں کے لئے ہوتا ہے بھی ایک کردار جو بچھ بولتا ہے، وہ سامعین کے لیے ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بھی ہی بھی ایک کردار جو بچھ بولتا ہے، وہ سامعین کے لیے ہوتا ہے بھی ہی ہوتا ہے بھی ہیں ہوتا ہے بھی ہوتا ہ

00000

### داستان:

ماضی میں قصہ گوئی کا مقبول انداز، داستانیں محفلوں، قہوہ خانوں، سرایوں اور نخلتانوں میں سنائی جاتی تھیں۔ داستان سنانا با قاعدہ فن تھا۔ ماہر داستان گواپنے زورِ بیان سے سامعین کورات رات بھر مسحور رکھ سکتا تھا۔ بعض اوقات وہ کسی بات یا معمولی تی تفصیل کے ذکر میں راتیں صرف کرویتا تھا۔ اے اصطلاح میں داستان روکنا کہتے ہتھے۔ میر باقی علی داستان گونے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ باقر علی افیون گھول کر پیالی پہتے اور پھررات بھرداستان سناتے رہے۔

مرزا غالب بھی اپنے گھر پر دوستول کو مدعو کرتے ادر داستان سنتے تھے۔''بوستانِ خیال'' ان کی پیندیدہ داستان تھی۔ جب داستانیں طبع ہونے لگیں تو شرکفتین کا دائر ہ اور بھی وسیع ہو گیا۔

برای برای در این با میں درجہ برای میں درجہ برای میں درجہ برای کے اور خوش ہو ہیا۔
داستانیں دل کوخش رکھنے اور خوش وقتی کا ذریعی تھیں اس لیے ان میں بولگا متخیل طلسمی ماحول،
مافوق الفطرت عناصر عشق جبنس ،مہمات، جانبازی، شجاع شنراد ہے، پری پیکرشنرا دیاں، دانا وزیر، دفا دار دوست
اور جانثار ساتھی سب میچھ ملتا ہے۔ الغرض داستان دلچیسی کے لحاظ سے ہارہ مصالحہ کی چائے ٹابت ہوتی تھے۔

واستان میں سینس سے دلیجی پیدا کرنے کے لیے داستان نگارایک سے زائد بلاٹ سے کام لیتا اورایک قصہ کے اندر دوسرا قصہ بیان کرتا ،اسے قصہ درقصہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات اصل کہانی سے ہٹ کر کوئی اورقصہ شروع کر دیاجا تا ہے۔اسے دخمنی قصہ' کہاجا تا ہے۔

مزيدمطالعدك ليمل عظر يجي:

آ غاسهیل ، ڈاکٹر'' و بستانِ کھنو کے داستانی ادب کاارتق'' (لا ہور: 1988ء) سہیل بخاری ، ڈاکٹر'' اردو داستان بختیق و تنقیدی مطالعہ'' (اسلام آ باد: 1987ء) آرز وچودھری'' واستان کی واستان' (لا ہور: 1988ء) امین کنول ، ڈاکٹر'' ہندوستانی تہذیب بوستانِ خیال کے تناظر میں'' (و، بلی: 1988ء) فرمان فتح پوری ، ڈاکٹر'' اردوگی منظوم واستا نیں'' (کراچی: 1971ء) کلیم الدین احمر 'اردوزبان اورفن داستان گوئی' (لا ہور:1966ء) گیان چند، ڈاکٹر' 'اردو کی نثری داستا نین' (لکھٹو:1987ء) وقار عظیم ' ہماری داستا نین' (لا ہور:1956ء) ایضاً '' داستان ہے افسانے تک' (علی گڑھ:1980ء) سلیم اختر (مرتب)''میرامن کی باغ و بہار کا تحقیقی و نقیدی مطالعہ' (لا ہور:1968ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' داستان اور ناول: نقیدی مطالعہ'' (لا ہور:1991ء)

#### دبستان:

انگریزی لفظ سکول کا ترجمہ فلسفہ علوم اورادب ونفذ میں دبستان ہے مرادا بیے اصحابِ فکر و دائش اورا اللّٰ مراد ہیں جو کسی مخصوص تصور ، نظریہ یا فکر کے حامل ہوں جیسے کلا سیکی ، رو مانی وغیرہ لیکن شہر کی مناسبت ہے بھی دبستان تشکیل دیئے گئے ہیں جیسے د ، ملی / لکھنؤ کا دبستانِ شاعری ۔ کسی دبستان کی تشکیل میں دوامور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ۔

1- مسی علمی نظریہ کے ہمہ گیراٹرات کے باعث جیسے مارٹس کی تعلیمات کے زیراٹر مارٹسی تنقیدیا فرائیڈ کی تحلیل نفسی کے زیراٹر نفسیاتی تنقید کا دہشتان۔

2: کسی سیاسی، عمرانی یا او بی تخریک کے زیرا شرمخصوص دبستان کی تشکیل جیسے سوشلزم کے زیرا ثر ترتی پیندسوچ اوراس کے نتیجہ میں اہل قلم کامخصوص تخلیقی اضہار۔

د بستان میں تحریک شامل ہوسکتی ہے لیکن تحریک میں د بستان شامل نہیں ہوسکتا۔ د بستان گل ہے جبکہ تحریک جز د۔

وستان کے خلاف رڈمل بھی نظر آ جا تا ہے۔ چنانچہ لوئی کزمیاں (Louis Cazamian) نے (Criticisn in the Making" میں اس خیال کا اظہار کیا:

" وبتانوں کے زمائے لدگئے۔اب تو فن کی پرکھاور اساس متعین کرنے کے لئے خلیق کاروں اور نقادوں کے انفرادی مطالعہ کا دور ہے۔ بجائے اس کے کہ نقادیا تخلیق کاروس اور نقادوں کے انفرادی مطالعہ کا دور ہے۔ بجائے اس کے کہ نقادیا تخلیق کاروسیج تحریکوں میں بہہ جائے ، نقاد کوان سب سے آزاد ہونا چاہیے۔" (ص:130) اسی طرح علی جواد زیدی نے بھی دبستان کی اصطلاح کے خلاف نا پہندیدگی کا اظہار کیا۔ ملا خظہ سجیجے : "دواد نی سکول" (لا ہور: 1988ء) مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سجیجے : نور انجین ہاشمی " دو تی کا دبستان شرع کی " (کراچی: 1949ء) ابواللیت صدیقی ، ڈاکٹر" تحقیدی دبستان شاعری " سلیم اختر ، ڈاکٹر" تحقیدی دبستان " (لا ہور: 1997ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر" تحقیدی دبستان " (لا ہور: 1997ء)

# دخيل الفاظ (عربي ،صفت)

' رسیم اللغات' کے بموجب' دخل دینے وال ، قابض ، جس کی رسائی ہو' جیسے معانی کا حامل لفظ دخیل عروض کی اصطلاح میں وہ حرف جوروی اورالف تاسیس کے درمیان ہو (جیسے مشاغل کا غین)
مولوی جم الغی رام پوری' بر الفصاحت' (جدسوم) میں تاسیس کے من میں بیہ وضاحت کرتے ہیں کہ' تاسیس الف ساکن کا نام ہے جو قبل روی کے ہواوراس حرف روی کے درمیان ایک محرک فاصل ہوتا ہے جیسے جاہل ، عاقل ، وادر ، چاکراور تساہل ، تغافل' (ص:39) جبکہ دخیل' بید وہی حرف محرم ہے جو تاسیس اور روی کے درمیان ایک محرک فاصل ہوتا ہے جیسے جاہل ، عاقل ، وادر ، چاکراور تساہل ، تغافل' (ص:39) جبکہ دخیل' بید وہی حرف محرم ہے جو تاسیس اور روی کے درمیان حاکل ہوتا ہے جیسے ہائے ہوزاور قاف جاہل اور عاقل میں واو اور کاف د، در چاور چاکر میں ہوئے جوزاور قاف جاہل اور عاقل میں واو اور خیس موثو سے حقیق احت نہیں ، اس کی موافقت سے نہ واجب ' رص: 61)

دخیل الفاظ کی مثالوں کے لیے ملاحظہ سیجیے: شجم الغنی را مپوری ، مولوی ' بحرالفصاحت' (جلد سوم ۔ لا ہور 2001ء)

# وَ *کنی*ات

ہندوستان کا جنوبی حصہ (جونقشہ میں ایک بردی تکون کی مانند نظر آتا ہے) دکن/ دکھن/ دکشن ( لغوی

معنی: جنوب) کہلاتا ہے۔ یوں شہل اور جنوبی کی صورت میں ہندوستان دو حصول میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ ادبیات کے مطالعہ میں یہی تقسیم انوظ رکھی جاتی ہے۔ شالی ہند ہے کہیں پہلے وکن میں اردوز بان شعرو شاعری اور نٹری اظہار کے لیے بری کا میں بی ہے استعمال کی جارہی تھی۔ چنانچہ پہلے صاحب گلیات شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے لے کر وتی تک، دکن میں گیسوئے اردوسنوار نے والوں کے اساء کی تابندہ کہکشال ملتی ہے۔ بحثیت مجموعی وکن کے اہل قلم کی تخلیق مسامی کے لیے دکنیات کی اصطلاح مستعمل ہے۔ وتی کے سنو وفات محیثیت مجموعی وکن کے اہل قلم کی تخلیق مسامی کے لیے دکنیات کی اصطلاح مستعمل ہے۔ وتی کے سنو وفات قرار و یا جا ہی ہو کہ درمیان بحوالہ ڈاکٹر جمیل جالبی ''تاریخ ادب اردو'' (ص: 539) تک وکنیات کا عہد قرار و یا جا سامتی ہے۔

### دراوڑی:

آریاؤں کی آرسے قبل بٹالی ہنداور وادی سندھ میں دراوڑنسل کے سیاہ فام باشندے آباد
سنے جوسر دعلاقوں ہے آنے والے آریاؤں کی بلغار کی تاب نہ لا کرجنو بی ہند(بالخصوص تامل ناڈو)
سنک جا پہنچے جبکہ ایک گروہ نے بلوچستان کا رخ کیا۔ بلوچستان میں براہوی نسل اور زبان کے بارے
میں ، ہرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ بید دراصل قدیم دراوڑی زبان ہی ہے۔ اس طرح تامل
زبان کو بھی دراوڑی الاصل قرار دیا گیا ہے۔ دراوڑ تقریبہ پانچ ہزار برس قبل مسجے یہاں آباد ہے اور اس
زبان کو بھی دراوڑی الاصل قرار دیا گیا ہے۔ خاطر غزنوی نے دوروز بان کا ماخذ ہندگو 'میں ڈاکٹر مجمور سلم کی
نہ مارائے نقل کی ہے:

"وادئ سندھ کی تہذیب کو دراوڑی تہذیب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ دراوڑ جو اس تہذیب کے علم بردار تھے، خود بہاں کے اصل باشندے نہ شنے بلکہ باہر سے آ کر بہاں آ با دہوئے تھے۔ بعض ماہرین انہیں خطہ بحیرہ روم کے سواحل پر بسنے والی قوم یا اس کی ہم رشتہ نزاد، مشرق کی طرف روانہ ہوئی اور طویل سفر طے کرتی ہوئی یا کتان میں وارد ہوئی ....."

گرافش ایلیت مته اس سلسله میں لکھتے ہیں گہ:

"قدیم زمانے میں پاکستان آنے والی نسلیں مشرقی افریقہ سے تعلق رکھتی مسلیں۔ دراوڑوں کو مغرب اور قدیم پاکستان کے باشندوں کی اُلک مخلوط نسل قرار دیا جا تا ہے اور کہاجا تا ہے کہ بیا ختلاط ثقافت Stone Age کے زمانے سے صدیوں

قبل كا ب-" (ص:50)

دراوڑوں اوران کی زبان درواڑی کواردولیا نیات میں اس بنا پر اہمیت حاصل ہے کہ بعض محققین نے اردوزبان کا آغاز دراوڑی زبان سے کیا ہے۔ اس شمن میں عین الحق فرید کوئی کی کتاب "اردوزبان کی قدیم تاریخ" (لا ہور:1979ء) کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خاطر غزنوی نے بھی "اردو زبان کا مآخذ ہندؤ" (اسلام آباد:2003ء) میں دراوڑی کے شمن میں خاصی معلومات جمع کرتے ہوئے اردو ہندکواور دراوڑی کے مشترک الفاظ کی فہرست درج کی ہے۔

# دو بنتي:

محققین کے بموجب ایران میں رہائی کا قدیم نام دو بیتی تھالیکن اس کے برعکس آ راء بھی ملتی ہیں۔
بقول ڈاکٹر اسلم حذیف' دو بیتی ایران کی قدیم ترین صنف معلوم ہوتی ہے اور اغلب ہے کہ بحر بخرج میں ہوا
کرتی تھی۔''مورا نامجرحسین آ زاو نے' سخند ان فارس' میں قدیم شاعری پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔
'' یہ بھی تذکرہ میں لکھا ہے کہ ابتدائی شاعر مدت تک وو بیتی کہا گرتے تھے۔
خوثی کے متوا ہے انہیں گاتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔حقیقت میں یہ گیت ہوتے
خوثی کے متوا ہے انہیں گاتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔حقیقت میں یہ گیت ہوتے
کے اندر رود کی پیدا ہوا۔ اس نے دو بیتی کو قطعہ اور قطعہ کو بڑھاتے بڑھاتے زیادہ
اشعار کروئے۔'' (می: 264-263)

ڈاکٹر اسلم حنیف نے اپنے مقالہ بعنوان''ار دوشاعری کی نئی صنف .....دو بیتی کے حوالے ہے' (سالنامہ''صرری'' کراچی۔ جون'، جولائی۔2004ء) میں دو بیتی کواپنی ایجاد کر دہ شعری صنف قرار دیتے ہوئے اس کی توضیح میں میتحریر کیا:

"دوبیتی جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے چہار مصری صنف بخن ہے گر قصعہ اور رباعی کی ہیئت سے ان کا مواز نہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قطعے کی کوئی مخصوص بختمیں مطلع ہے۔ اور ای طرح" دو بیتی میں مطلع میں مطلع نہیں ہونا چاہیے اور دو بیتی میں مطلع ہوسکتا ہے۔ سی طرح ہیں بالی گی بحر میں کہی جاسکتی ہے گر رباعی ہے الگ شناخت ہوسکتا ہے۔ سی طرح ہیں بالی کی بحر میں کہی جاسکتی ہے گر رباعی ہے الگ شناخت سے سیاس میں مطلع نہ کہا جائے اور نہ ہی چر روں کومقفیٰ کرنا چاہیے۔" شور کہا جائے اور نہ ہی چر روں کومقفیٰ کرنا چاہیے۔" شور مثال پیش ہے:

تلاش آب میں لکلا تھا کے کے مظیرہ سراب بن گئی ہر آیک موج دریا گی قدم ہیں ہوا ہور دل کا آئیتہ قدم قدم ہیں ہوا ہور دل کا آئیتہ کہ یوں بھی تشتہ لبی کی سزا بوھا دی گئی دو بین کے لیے کوئی بخصوص نہیں۔
دو بین کے لیے کوئی بخصوص نہیں۔
دو بین کوفاری میں ترانہ اور چہار مصری ، چہار بین بھی کہا گیا۔
مزید دیکھے:

ظهيرغازي پوري 'رباعي دو بيتي...ايك تنقيدي جائزهُ ' (مطبوعه ما مِنامهُ 'صربرُ' كراچي جنوري - 2003 ء )

# دولخت(فارسی)

غزل میں شعر کے دومصر علی کرمفہوم کی تکیل کرتے ہیں جو کہ اختصار میں جامعیت کی مثال ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دونوں مصرعوں میں مضمون مکمل طور پر ادائہیں ہو یا تا جس کے نتیجہ میں پہلے مصرعے کا دوسرے مصرعے سے معنوی ربط منقطع ہو جاتا ہے اسے شعر کا دولخت ہونا کہا جاتا ہے۔ ' دتنہیم الفصاحت والعروض' (از ذوقی مظفر گری) سے بیمثال پیش ہے:

ہے فکست انجام غنچ کا سیو گزار میں سبزہ و گل بھی ہیں مجبور شمو گلزار میں (ص:108)

دونوں مصرعوں ہے مضمون کمل نہیں ہوتا بلکہ معنوی تضاد بھی ہے۔

# دوبا/ دو ہرا (ہندی، اسم ندکر)

''اردو بغت' کے بموجب''دوہا'' دوہہ (مصرعوں) اور جارحصوں پر بنی 48 اترا کا بیت ہے۔ یہ صنف بخن ہندی سے اردو بیں آئی۔ دو ہے کی مخصوص بحر کا نام'' دوہا چیند' ہے جس کے ارکان یہ ہیں:

فعلن فعلن فعلن فعلن فاع (24 ماترا کیں)
منام دوہا نگاروں نے اس بحر کی پابندی نہیں کی۔ چنانچہ''سری چیند'' (27 ماترا کیں) ''سار

دو ہک' یا'' ہر کیتا چیند''(28 ماترا کیں) اور'' دیپ تھک چیند''(26 ماترا کیں) میں بھی دو ہے کہے جاتے رہے ہیں۔

جابر علی سیّد کے بہوجب'' دوہے کے کل ممکن اوزان 364 ہیں۔ ونگل کی روسے ہرمصرع میں چوہیں ماترے آتے ہیں۔ 11 ماترے کے بعد بسرام یا محض وقفہ لانا لازی ہے۔ بسرام کے بعد 14 ماترے آتے ہیں اور ہرمصر بح تک یا پنگتی کے آخر میں دوساکن حروف لائے جاتے ہیں۔''('' نقید و محقیق''ص: 69)

ڈاکٹر میچ اللہ اشر فی کے بموجب 23 ماتر ائیں ہوں تو دوہا کے بجائے دوہرا کہنا جا ہے۔اس شمن میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اس خیال کا ظہار کیا ہے:

> > بوعلی قلندرشاه کا دوما:

سجن سکارے جائیں گے نین مریں گے روئے بدھنا ایس تجو بھور مجھو نہ ہوئے ("اردوددہاازرشید قیصرانی" مطبوعہ "سیپ" نمبر 59، کراچی)

دوہے کے ، ہرین نے بحرکے ارکان میں کی بیشی سے دوہے کی 23 اقسام قرار دی ہیں۔

ڈاکٹر فراز حامدی کے بموجب''دوم امختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔اسے ''دوم ک''''دوم''''دوم''''دوم را'''دوم را'''دوم را'' بھی کہا گیا ہے تو تھوڑی کی میکئی تبدیلی کے ساتھ اور عروضی ڈھانچے میں معمولی تصرف کے بعد بی' سورٹھا''''رولا'''سویا'' اور'' چنڈالنی'' دوم ابھی بن جاتا ہے۔'' (بکوالہ:''اردودوم'' ہے پور: 2006ء می: 75)

جہاں تک دوم کے آغاز کا تعلق ہے تو گیت کی مانند آغاز میں یہ بھی لوک ادب کا حصہ ہوگا اورعوامی

زبان میں عوامی جذبت کے اظہار کے لیے مخصوص و مقبول رہا ہوگا۔ تا ہم محققین نے پراچین بھارت میں وسطی ہند

گ اپ بھرنش ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے اس کے خدد خال کھارنے والوں میں امیر خسرو، بھگت کبیر، تلسی
واس ، سورواس ، گورونا تک ، ملک محمہ جائس ، بہاری لال ، فیم الرحین (عبدالرحیم خانخاناں) ملا واؤد بوعلی شاہ قلندر ،
سید ابراہیم سکھان کے اس ا مگوائے ہیں۔ ووہا کے آغاز کے سلسلہ میں پہلے ہندی شاعر چند بردائی کا نام بھی لیا گیا
ہے جولا ہور میں بیدا ہوااورا جمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا درباری شاعر تھا۔ میرابائی نے بھی دوہ ہے۔
ووہا کی قدامت کے سلسلہ میں جن شعراء کے نام لیے جائے ہیں ان میں امیر خسرو دوہ اس کی قدامت کے سلسلہ میں جن شعراء کے نام لیے جائے ہیں ان میں امیر خسرو دوہ دوہ وہ ہیں جوانہوں نے اپ میر خسرو مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے انتقال پر کہے ہتے :

گوری سوئے تنج پر اور ممکھ پیہ ڈارے کیس چل خسرہ گھر آپٹے سانچ بھی چوں ولیس خسرہ رمین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرا من پیو کو رونوں بھئے اک رنگ

دوم کے تنقیدی مطالعہ کے شمن میں بیاسای امر کھوظ رہے کہ تغیر لسانی ساجی اور سیاسی حالات کے باوجو دہمی ووم انے اپنا ہندی پن برقر اررکھا۔ حالا تکہ مسلمانوں کی آمد کے بعد فارس کے زیر اثر متعددا صناف یخن مراج متعین ہوا، وہ مرقب ول ہوئیں مگر دوم ان سب اثر ات سے محفوظ رہا۔ صدیوں پہلے اس کا جو تخلیقی مزاج متعین ہوا، وہ ہنوز بھی برقر ارہے۔

غزل مے مطلع کی مانند دو ہا بھی صرف دومصرعوں پرمشتل ہوتا ہے اور شاعر کوان ہی دومصرعوں میں مفہوم اواکرنا ہوتا ہے۔اس لینے دو ہاا پنے وجود میں مکمل اور بلحا ظامعتی خودمختار ہوتا ہے۔

 اگر دو ہا بھی کھتے تو وہ کس حد تک کا میں ب رہتے تو میرا خیال ہے غالب نا کام دو ہا نگار ہوتا، میر کے دو ہے بقیناً پُراثر ہوتے جبکہ نظیرا کبر آبادی کسی دفت کے بغیر بڑی سہولت سے دو ہا کہد لیتا۔اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں عوامی شاعر تھا۔

پاکستان میں خواجہ دل محمد کی'' پیت کی ریت' ہے دوبا نگاری کا آغاز کریں تو دوبا نگار ڈاکٹر طاہر سعید ہارون کی''من مانی''(2005ء) تک نصف صدی میں اگر چہ ہائیکو جتنے دو ہے بھی نہ لکھے گئے لیکن انتا ہے کہ یہاں لکھے گئے دو ہے اپنی دھرتی کی مہک کے حامل ہیں۔ پاکستانی دوبا نگاروں کی اکثریت نے اپنے دومہوں میں عورت کے بجائے مرد کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی چن نچہ ڈاکٹر سعید ہارون نے''من بانی'' کا انتساب ہی ہیگیا:

میرے دیس کی سوندھی ماٹی دو ہے تیرے نام!

پاکتان میں دو ہے کی مقبولیت میں جمیل الدین عاتی کی خدہ تکا اعتراف بھی لازم ہے۔ان کے ساتھ ہی الیاس عشقی، پرتو روہیلہ، عادل فقیر (عرش صدیقی) جمال پانی بتی، طاہر سعید ہارون، تاج سعید، جلال مرزا خانی، رحمان خاور، رشید قیصرانی، ڈاکٹر وحید قریش نے بھی دو ہے کے فروغ میں فعال کردارادا کیا جبکہ بھارت بیس تولا تعداد شعراء دو ہے کہ دہے ہیں اور خوب کہدہے ہیں۔

اگرچہ دوہازری کلچرکی پید وارتھا مگر ماضی کے برعکس آج کا دوہا نگار صرف دھرتی کی ہوہاں اور رنگ آ ہنگ تک خودکومحدو در کھنے کے برعکس آسان تلے ہرنوع کے موضوعات پر دوہ ہاکھ دہا ہے جی کہ جمال پانی بتی نے تو ''ساخت تی دوہ ہے'' بھی لکھ ڈالے۔ (''مکالمہ'' کراچی شارہ۔ 201۔2004ء) ان دوہوں میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت سے وابستہ دانشوروں کے اقوال منظوم کیے گئے ہیں۔ رولان بارت نے کہا تھا کہ اویہ بیمیں بلکہ تحریب خودکو قلم بند کرتی ہے۔ اس تول پر جمال پانی ہتی نے بید دہا کہا:

من لیکھک ہی لکھت، جب آپ آپ کولھی جائے قاری کی پھر کیا ہے ضرورت، قرأت بھی خود فرمائے

جبكة ذاكمر وحيوقريش في دوبول كاسلوب مين احباب نوازي كي اشفاق احمد خال بردوباليش ب:

بہلے میرا یار تھا، اب ہے سب کا یار

سارے جگ سے ووتی، سارے جگ ہے پیار

(ماہنامہ ''تخلیق''لا ہور۔ایریل۔2004ء)

بطور مثال چندو و ہے بیش میں: عالی اب کے شخصن پڑا و بوالی کا تہوار . حجيل الدين عالى ہم او سے سے چھیلہ بن سمر بھیا کہد گئ نار

موثی اس کی کلائیاں موٹے گال اور ران موٹے کولہوں کی حبیب جو شوبھا کا مان

الياس عشقي

گوری تیرا کھوا درین شیشے جیے گال ثیل سخمن کا رِتو وکیھول ٹیلے نیناں تال

طاہرسعید ہارون

بوٹا پھویٹے مٹی سے اور اوپر اٹھتا جائے وحرتی والول کو میں سوچوں ٹیل سنگن سیوں بھائے

برتوروبهيليه

اپی باری تیر کھے ہیں سب تیراک مرابوں میں سو کھے ہے گائیں گے اب سادن گیت گلابوں میں

رشيد قيصراني

ندیا کنارے جھوٹی سی بگیا بگیا میں الگور میں بگیا کے پاس کھڑا ہوں بگیا مجھ سے دور

عادل نقير (عرش صديقي)

محجری سے سب دودھ لیا اور دلیں کیا خیرات سجھ سکی نہ پھر بھی میرے من کی بات

تارج سعيد

من کا دھن انمول سبی پر کھے بھی گام نہ آئے نو من تیل جو گھر میں ہو تو رادھا ناچ دکھائے

جمال پانی پی

آپ لکھول میں آپ پڑھول میں یہ پاگل پن مائے لکھت میری کوئی کویتا بچھ تک پہنچے نہ یائے

(رحمان خاور)

مزیر تفصیلت کے لیے ملاحظہ سیجیے: کول ظہیر'' پاکستان میں اردودو ہے کی روایت'' (کراچی: 2005ء) عرش صدیقی'' (لا ہور: 1992ء)

# ويباچه(فارس،اسم مذکر)

محمد غیاث الدین مؤلف' غیاث اللغات' سے بہوجب:

"دیبا کی تفغیر، ریٹی شم کا ایک کیڑا جس سے سلاطین کی چھوٹی قبا تیار کی جاتی تھی
اوراس پرموتی کئے ہوتے ہیں ... بعض محققین نے لکھا ہے کہ بید یبائ سے ماخوذ ہے جو
دیبا کا مُعرب ہے۔" ( بحوالہ: ارم سلیم' اردو میں مقدمہ نگاری کی روایت' ص: 103 )
دیبا چہ پیش لفظ ،مقدمہ کا تنقیدی مفہوم متعین نہیں ۔ اس لیے یالعوم انہیں مترادف سمجھ لیا جاتا ہے
دیبا چہ بیش لفظ ،مقدمہ کا تنقیدی مفہوم متعین نہیں ۔ اس لیے یالعوم انہیں مترادف سمجھ لیا جاتا ہے
لیکن بلحاظ استعمال ان میں فرق ہے۔ انگریز کی میں Foreword اور Preface ملتے ہیں۔
"دُو کُشنری آف لٹریری ٹرمز' میں Preface کو ' ادب یارہ کا تعارف' قرار دیا گیا ہے جبکہ
اس کے مارے میں ساکھا ہے:

''کسی کتاب کامختصرتعارف، یہ Preface سے مشابہہ ہے بیعنی نیر بھی تعارف نامہ ہے کیکن بالعموم مصنف کے بجائے اسے اور کسی نے تحریر کیا ہوتا ہے۔''گویا کسی کے قلم سے تحریر کر دہ تعارف کو دیبا چہاور خود تحریر کر دہ کو پیش لفظ قرار دیا جاسکتا ہے۔مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سے بچے:

ارم سلیم''اردومیں مقدمہ نگاری کی روایت'' (لا ہور:1988ء) 00**0**00

احري

### 3

#### ڈاڈاازم(Dadaism)

جنگ عظیم اول (19ء - 1914ء) کے یورپ پر بہت برے اثرات پڑے تھے۔ جانی اور مالی نقصان کے احساس کے ساتھ وانشوروں اور تخلیق کاروں میں ایک خاص نوع کا احساس زیاں بھی تھا جس نے زندگی کی بے معنویت کے احساس کومزید تقویت دے کر اُس باغیانہ تصور فن کوجنم دیا جو ڈاڈ اازم کے نام سے معروف ہوا۔ اگر چہ جرمنی کے شہر زیورخ میں اس کی اساس استوار ہوئی مگر اُسے شہرت 1916ء میں ٹی جب فرانسیسی شاعری میں اس کا آ خاز ہوا۔ فرانسیسی شاعر Trustan Tzara نے 1918ء میں ڈاڈ اازم کا با ضابطہ منشور پیش کیا جس نے ماضی کی اوبی مسلمہ اقد ارکومستر دکر کے، معاصر جمالیات سے اظہار بے زاری کرتے ہوئے ڈاڈ اازم کی اساس ہراد بی نظریہ، جمالیاتی تصور اور مسلمہ اقد ارکی تغییخ پر استوار کرنے کا اعلان کیا۔ ڈاڈ اازم باغیانہ تصور تھا لیات، منطق ،سب کی نئی کردی۔ نے اثبات سے انجاف کرتے ہوئے نئی کا کلٹ بنادیا۔ یوں سائنس، فلے مقد، جمالیات، منطق ،سب کی نئی کردی۔ بنیا دی طور پر ڈاڈ اازم باغیانہ تصور تھا۔ اس لیے سب کومستر دکر دینے کا نعرہ لگا لیالیکن باغی نفی سے اثبات نہ بیدا کر سکے اس لیے معاصر انتخلیقی رویوں اور عالمی اور بیات پر ان کے اثر ات برائے نام ہی رہے اور ازب کی بغاوت می سے ایک کے کے کے کاطوفان خابت ہوئی۔

ٹواڈ ازم کی اصطلاح کے بارے میں یہ ولچیپ بات مشہور ہے کہ Trustan Tzara نے واڑ ازم کی اصطلاح کے بارے میں یہ ولچیپ بات مشہور ہے کہ DADA" و گئنری کاصفحہ کھولاتو نگاہ لفظ "DADA" پر پڑی اور یہی تحریک کانام قرار پایا۔ اگر چہڈاڈ اازم کا فرانس، برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور پین میں چرچار ہالیکن بے معنویت ہنتی اور مستر دکرویے کار جمان بالاخر کا ٹھو کی ہنڈیا ثابت ہوا۔

### ۇراما:

جرمن لفظ ڈراما کا بغوی مطلب Action (کردار نگاری، اداکاری) ہے اور اس سے ڈراہ کا مقصدادراس کی ہیئت واضح ہوج تی ہے۔ ڈراما واحدالی صنف ہے جو تی پرسامعین کے سامنے ''کھیلا'' جاتا

ہے۔اس کیے ڈراما نگار قارئین سے نہیں بلکہ سامعین سے مخاطب ہوتا ہے بذر بعیہ مکامات!

دنیا کی تقریباً تمام بڑی تہذیبوں میں قدیم دور میں کسی نہ کسی صورت میں ڈراما پایاجا تا ہے۔ قدیم ڈراما بالعموم ندنجی شخصیات پر ہوتا تھا بعد میں ڈرامے میں غیر ندنجی شخصیات جیسے بادش ہوں اور سور ماؤں کو بھی موضوع بناتے ہوئے Legends پر بھی ڈرامے لکھے گئے۔

قدیم ہندوستان میں سنسکرت اور بونانی ڈراما ہنوزبھی قابلِ مطابعہ اور قابلِ توجہ ہے۔ چنانچہ کالی داس کا ڈراما''ا بھگیان شاکنتام'' (شکنتلا) جبکہ بونان میں سونو کلینز کا''ایڈی پس ریکس' عالمی کلاسیک میں شار ہوتے ہیں۔سونو کلینز کے ساتھ بور پڈیز ،ایچی لیس اورارسٹونینس بھی معروف ہیں۔

جہاں تک اردوڈراما کا تعلق ہے تواولین ڈراما نگاری بحث خاصی طویل ہے۔ تاہم اب بالعموم واجد علی شاہ کو اولیس ڈراما نگار مانا جاتا ہے جس نے اپنی تین مثنویوں''وریائے تعثق''''افسانہ عشق'' اور مخر کا ڈرامائی روپ دیا جبکہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی (برصغیر کا ڈرامائی روپ دیا جبکہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی (برصغیر کا ڈرامائی کا ڈراما''ماومنیز'' اول ہیں۔ لحاظ ہے امانت کی''اندر سجا'' اور شیخ پر چیش کرنے کے لحاظ سے مداری لعل کا ڈراما''ماومنیز'' اول ہیں۔ اندر سجا'' کا جوری کھیلا گیا جبکہ 'ناہ منیز' جون 1851ء میں شیخ پر چیش کیا گیا۔

سیام قابل توجہ کے کہ سلمانوں نے ہندودک کی کلاسیکل موسیقی اور قص میں جدتیں پیدا کیں لیکن فراما کے آئا تراما ہے کی طرح کے شخف کا اظہار نہ کیا۔ اس سے رقص، موسیقی اور شاعری کے مقابلہ میں ڈراما کا آغاز خاصی تا خیر سے ہوا۔ یہ بمبئی کے پارٹی تھے جنہوں نے ڈرا، کے کمرشل پہلوڈس پرتو جدوی اور اور اداکاروں کی باعث ہے۔ یول بمبئی ڈراموں کا مرکز بن گیا۔ جب شیخ کمرشل ہو گیا تو پیشہ ورڈراما نگاروں اور اداکاروں کی باعث ہے۔ یول بمبئی ڈراموں کا مرکز بن گیا۔ جب شیخ کمرشل ہو گیا تو پیشہ ورڈراما نگاروں اور اداکاروں کی بھی کھیپ تیار ہوگئی۔ اس ممن میں ان ڈراما نگاروں نے شہرت حاصل کی۔ نسروان جی مہروان جی آرام، طالب بناری ،سیدمہدی حسن احسن کھنوی، پنڈ ت نرائن پرشاد بے تاب اور آغا حشر کا شمیری کے نام لیے جا سے تابیوں نے مل کی ان کا پہلا ڈراما ''مر پرشک'' (1899ء) اور ان میں ہے آغا حشر نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ ان کا پہلا ڈراما ''مر پرشک'' (1899ء) اور آخری ڈراما'' دل کی بیا س'' (1931ء) ہوں نے کل 33 ڈرامے کھے۔

ہمارے ہاں ڈرامانے کوئی خاص ترتی نہیں کی جبکہ مغرب میں ڈرامانے ارسطو کے اصولوں اور کلاسکی روایات سے انحراف کرتے ہوئے جدید سے جدید تر نوعیت کے تجربات کیے حتی کہ لا یعنی ڈرامانے ڈراماکی بنت میں انقلاب پیدا کردیا۔

ویکھیے: رضی عابدی" مغربی ؤرامه اور جدیدا و بی تحریکیں "(لا ہور: 1987ء) مزید ملاحظہ سیجیے:

ارسطو''بوطیقا''( ترجمه:عزیزاحمه) کرایی:1950ء

عبد لعلیم نامی، ڈاکٹر''اردو تھیٹر''(4 جد کرا چی :1962ء۔1975ء) احر سہیل''جدید تھیٹر''(اسلام آباو:1985ء) رحمٰن ندنب'' ڈرامااور تھیٹر''(لا ہور:2002ء) اے۔ بی۔اشرف، ڈاکٹر''آغا حشر اوران کافن''/''اردوشنج ڈراما''/''اردوڈ رامااورآغا حشر'' انجمن آراانجم، ڈاکٹر''آغا حشر کاشمیری اوراردوڈ راما''(لا ہور2002ء)

# ڈراما۔ ٹیلی ویژن:

بلحاظ تخلیک ٹیلی ویژن ڈرامافلم کی قبیلہ کی چیز ہے کیکن مزاج انخلف اوراسی لیے منفرو۔

ریڈیو کی مانند یہاں وقت کی قید نہیں۔ چنانچ تیں منٹ، بچاس منٹ، دو گھنشہ تک کا ڈراما و کھایا جا
سکتا ہے اور اب تو ڈراما سالوں پر بھی محیط ہوسکتا ہے۔ ایسے ہی ٹیلی ویژن ڈراموں کے لیے ''سوپ
او پیرا'' (Soap Opera) کی اصطل ح استعال ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہا مریکہ بیں ایک ٹی وی پروڈیوسر نے یہ
سوچا کہ خاونداور بچوں کو بھیج ویٹے کے بعد گھر کی عورتوں کے پاس کرنے کو بچونہیں ہوتا تو ایسی فارغ خواتین
خانہ کی ولیس کے لیے جذباتی فتم کے ایسے ڈراموں کا آغاز ہوا جو برسوں تک ٹیلی کاسٹ ہوتے رہتے ہیں۔
ان ڈراموں کے اولیس سپانسرزصابین بنانے والی کمپنیاں تھیں، اس لیے طنزا آئیس'' سوپ او پیرا'' کہا گیا۔
ان ڈراموں کی رومانی اور جذباتی فضاعورتوں کوخوش آتی ہے اوراسی لیے وہی ذوق وشوق سے
ان ڈراموں کی رومانی اور جذباتی فضاعورتوں کوخوش آتی ہے اوراسی سے وہی ذوق وشوق سے
شادی سے وابستہ مسائل ان ڈراموں کی اساس مہیا کرتے ہیں۔ ولچسپ بات یہ ہے کہ ان ڈراموں میں
بالعموم عورتیں دغ باز ، مکار، سازشی دکھائی جاتی ہیں۔

## ڈراما....ریٹر بو

دراصل ریڈ بوڈ رامہ ادبی اصطلاح نہیں بلکہ صرف ان مخضر ڈراموں کے لیے عمومی لفظ ہے جوریڈ یو سے نشر کیے جاتے ہیں۔ سٹیج اور فعم کے برعکس ریڈ بوڈ راما خاصا مخضر ہوتا ہے۔ اس مخضر ڈراما کو بیک بابی ڈراما (One Act Play) کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک گھنڈ تک کا ہوسکتا ہے۔ ڈراما بالعموم تین ایک پر مضتمل ہوتا ہے جبکہ ریڈ بوڈ راما صرف ایک ایک پر۔

ریڈیو ڈراماان معنوں میں'' فردوش گوش'' ہے کہ بیصرف سنا جاتا ہے، اس میں کیونکہ داخلی اور خارجی مناظر نہیں دکھائے جاسکتے اس لیےصوتی اثرات کے ذریعہ سے ڈراما کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔اسے اس مثال سے سجھئے ۔فلم میں بادل دکھایا جاسکتا ہے لیکن ریڈیوڈراما میں صرف گرج سے بادل کا تاثر ابھارا جاتا

ڈاکٹررب نوازمونس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق'' قیام پاکستان سے لے کر 1997ء تک ریڈ یو پاکستان کے مختلف اسٹیشنول سے تین ہزار سے زیادہ ڈرا مے نشر ہوئے ۔۔۔۔۔ چارسوسے زاکد' اہل قلم نے ریڈ یو کے لیے ڈرامے تحریر کیے۔ (مقالہ بعنوان''اردو ڈرامے کی روایت میں ریڈ پائی ڈرامے کا حصہ اور انٹرات' مطبوعہ ماہنامہ'' نگار پاکستان' کراچی ۔اکتوبر 2009ء)

مزيدمطالعه کے ليے:

رشیداحمد گوریجهٔ 'اردومیس یک بالی اور رید بیوڈراما'' (ملتان:) 00**0**00

احري

IHSAN- UL -HAQ 0313-9443348 Mrjanihsan@gmail.com

#### ذ

## ذم (عربی،اسم موئنث)

بعض اوقات شعرییں لفظ کے درست استعال کے باوجود نالبندیدہ معنی برآ مدہوتے ہیں۔اے ذم کہتے ہیں جس سے ندموم بنا۔ لغت میں ذم کا ایک مطلب ہجو بھی ہے۔ میر انیس کے حوالے سے یہ داقعہ مشہورہے۔انیس نے مرشیہ بناتے ہوئے جب یہ مصرعہ پڑھا:

کانِ نبی کے گوہر کیتا حسین ہیں ۔

تو '' کانے'' پراعتراض ہوا۔انیس نے فوراً مصرع تبدیل کرکے یوں پڑھا:

تو '' کانے'' پراعتراض ہوا۔انیس نے فوراً مصرع تبدیل کرکے یوں پڑھا:

اس مرتبہ گنج پرطنز کیا گیا۔ انیس نے یوں مقرع تبدیل گیا:

ہم تبر نجر نجی کے گوہر کیا حسین ہیں جیس جہ نہر کرے'' پر بھی اعتراض ہوا توانیس نے مصرع میں یوں اصلاح کی:

جب نہ بحرے'' پر بھی اعتراض ہوا توانیس نے مصرع میں یوں اصلاح کی:

رکنز نبی کے گوہر کیا حسین ہیں ان تمام مثالوں میں مقطعے تھے کیکن ان سے وابستہ تلاز مے پہندیدہ نہ تھے۔

# ذ والنوعين (عربي:اسم مذكر)

اییا شعرجس میں بیک وفت دو صنعتیں استعال کی گئی ہوں۔ اگر دو سے زیادہ صنعتیں ہوں تو اسے متنوع کہتے ہیں۔ حرید تفصیلات کے لیے ملاحظ سیجے:
متنوع کہتے ہیں۔ حرید تفصیلات کے لیے ملاحظ سیجے:
مجم الغنی رام پوری ہمولوی ''بحرالفصاحت'' (حصداول ۔ لا ہور: 1999ء)
00000

١

# رُباعی (عربی،اسم موبخث)

چومصرع، چوبولا، چوپائی، دو بیتی، تراند بھی اسی کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ رہائی کے لیے صرف ایک وزن مخصوص ہے: لاحول ولا قوۃ اِلّا بِاللّه اس مخصوص وزن میں صرف جیرے ہیں اور خیل (پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ، تیسرا غیرمقلی ) بڑے ہے ہوا مضمون، پیچیدہ خیال اور خیل ہے لیکن تو میں کا مقدم کی نکتہ آفرین کی جی ہی ہوتا ہے اور وہ بھی گنتی کے چندالفاظ میں ....اسی لیے دہائی مشکل صنف سلیم کی جاتی ہے کہ بیقطرہ شہنم میں دھنک کے ست دیکے آئیل کی تصویر شی کے مترادف ہے۔ گرچہ بالعموم تیسرا مصرع غیرمقفی ہوتا ہے (جے 'دخصی'' کہتے ہیں) لیکن بعض اوقات تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہوسکتا ہے۔ (بید نمور کئی کہلاتا ہے)

مرزا اسدالله خال عالب کو بها در شاه ظَفَر نے اپنی پسندیده مونگ کی دال بھیجی تو بطور شکریه غالب ئے جوریا علکھی اس میں جارول مصر مے مقفی میں :

یں شہد میں صفات ذوالجلالی یاہم آثار جلالی و جمالی و بہم موں شاد نہ کیوں سافل و علی باہم ہوں اب کے شب قدر و دوالی باہم

ر باعی صرف بحر ہزج مُثمن (لغوی معنی: خوش آ ہنگ) میں کہی جاسکتی ہے اور کسی بحر میں نہیں۔ خواجہ امام حسن قطان نے زحافات کے ذریعہ سے بحر کے ارکان میں کی بیشی کر کے بنیے دی بحرکو تبدیل کیے بغیر چوہیں اوزن اختر اع کیے جو ہنوز مُر قرح ہیں۔

بعض اوقات ربائ کا اسای وزن ملحوظ رکھتے ہوئے ہرمصرع کے بعد ایک رکن کا اضافہ کرلیہ جاتا ہے۔اس مشزاور کن کی مناسبت سے ایسی ربائی" ربائی مشنزاد'' کہلاتی ہے۔خواجہ میر وردکی ایک ربائی بطور مثال پیش ہے: تنقيدي اصطلاحات

اے درد شب تدر ہے ہر زلف ساہ کر ول سے ہے راہ ہر خط میں تکھی ہوئی ہیں آیات اللہ کا میں سرتاپا ہوں میں سرتاپا ہے عشق گواہ آیا ہے نظر حسن میں جلوہ کیا کیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

محققین نے فارس شاعررود کی کور ہائی کا موجد قرار دیا ہے۔ اس کے معرضِ وجود میں آنے کے بارے میں بیدولچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کھیل کے دوران سلطان لیقوب بن لیٹ صفاری کے منہ سے بے اختیاریہ لکلا:

'' فنطال غلطال ہمی رود قائب گو' ..... یہ بحر ہزئ میں موز ول مصرع تھا۔ یوں رہاعی معرض وجود میں آئی ۔اسی لیے رہاعی صرف بحر ہزج ہی میں کہی جاتی ہے۔ (مفعول نے مفاعیل مفاعیل فعل مفعول نے مفاعل نے مفاعل نے مفاعلن ۔مفاعیل فعل)

فاری کے ساتھ ساتھ اردو ہے بھی بیشتر اہم شعراء نے رہائی میں طبع آزمائی کی۔اردومیں رہائی کی عمر بھی اتنی ہی ہے جتنی دکھنی شاعری کی۔اگر چہ رہ عی کے لیے موضوعات کی شخصیص نہیں لیکن زیادہ تر شعراء نے اسے اخلاقی ،فسفیانہ بمتصوفانہ اور عاشقانہ مضامین کے لیے استعمال کیا ہے۔

جوش ملیح آبادی نے ''قطرہ وقلزم' میں رباعی کے فن کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا:

''قلیل الفاظ کی وساطت سے کیر معانی کا اصاطہ کر کے صرف چار مصرغول میں ربع مسکوں کے تمام تجربات، مشاہدات، تا ترات، نظریات اور افکار کا سمیٹ لین ایک نضے سے قطرے میں قلزم کو مقید کر لینا ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں ۔ جب تک کسی شاعر کو بے بناہ مشاتی اور نہایت ویدہ وری کی بدولت وریا کو کوڑے میں بھر لینے کا کا منہیں آتا اس وقت تک رہائی اس کے بدولت وریا کی اس کے قابو میں نہیں آتا اس وقت تک رہائی اس کے قابو میں نہیں آتا وہ میں بھر لینے کا کا منہیں آتا اس وقت تک رہائی اس کے قابو میں نہیں آتی۔''

(بحواله: ' جوش شناس''شاره 3 \_ص: 86 ، کراچی )

اسی بات کو جوش نے ایک رباعی میں شرعرانہ پیکر میں ڈھالا:

اگ برگ کو گلزار بنا لیتے ہیں

اگ بول کو جھنکار بنا لیتے ہیں

مع جو اگ بوند بھی تو اسے

اک قلزم ڈخار بنا لیتے ہیں

اک قلزم ڈخار بنا لیتے ہیں

حار حن قادری رُباعی کے بارے میں اس خیال کا اظہ رکرتے ہیں:

در رُباعی اصناف شاعری میں بردی عجیب، دکش، انوکی، نرالی صنف ہے جو فاری اردوزبانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اتنی چھوٹی، ستقل نظم کسی زبان کی شاعری میں نہیں پائی جاتی، باوجود مخضر ہونے کے اپنے اندر پچھالگ ہی خوبی اور دکشی رکھتی میں نہیں پائی جاتی ، بول سبچھے کہ آرائش حسن میں بیکا اور جھوسر بلا شبہ بردی شان رکھتے ہیں لیکن ناک کی کہیل اور مانتھ کی بندی کی اپنی الگ ہی بہار ہوتی ہے، اسی طرح شاعری میں غرل، قصیدہ، منتوی کی عظمت اور اہمیت سے کون افکار کرسکتا ہے لیکن رُباعی کے چیار مصرعوں میں جو محاس جمع ہوتے ہیں اُن کا لطف اٹر بھی انفرادی چیز ہے۔''

( بحوالہ: نگار یا کستان، کراچی، جون: 2010ء)

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: فرمان فٹخ پوری،ڈاکٹر''اردور ہائی فی وتاریخی ارتقا۔'' (لا ہور:1982ء)

## ر پورتا ژ:

آگریزی لفظ Report اور فرانسیسی لفظ Reportage کا اردوروپ ۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان نے اپنی شخیم تالیف' واستان تاریخ رپورتا ژ نگاری' میں متعدد انگریزی ڈ کشنریوں سے جومعانی نقل کیے ہیں ان ہیں دوعضر مشترک ہیں ۔ (1) بیان واقعہ (2) گپشپ (ص: 31-29)

اد بی اصطلی کے حکور پر رپورتا رہے مرادا ہی تحریب جس میں کسی واقعہ، حادثہ سیمینار/کانفرنس/ مینگ کا اد بی اسلوب میں احوال بیان کیا گیا ہو۔ دراصل او بی اسلوب ہی ہے رپورتا رُسیانی کی رپورٹنگ کی سطح سے بلند ہو کر تخلیقی ذا لفتہ کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ رپورتا رُسے خواہ کیسا ہی اسلوب کیوں نہ اپنایا جائے لیکن اس میں تخلیقی حسن اور او بی جاشن کا ہونالازم ہے۔ رپورتا رُحیثم دید ہوتا ہے۔ اس میں سی سائی ، انواہ یا قیاس کو دخل نہیں۔ اگر کھنے والا حدیثہ ، اجتماع میں شریک نہ تھا تو اسے رپورتا رُکھنے کا حق نہیں۔ اسی لیے رپورتا رُحیث میں شریک نہ تھا تو اسے رپورتا رُکھنے کا حق نہیں۔ اسی لیے رپورتا رُحیث میں شریک نہ تھا تو اسے رپورتا رُکھنے کا حق نہیں۔ اسی لیے رپورتا رُحیث میں خوار اور واقعیت نگاری اساسی کر دار اور اور کرتی ہیں لیکن اس کے باوجو داس میں ناول جسی تفصیلات اور مختفر افسانہ جسی جزئیات نگاری سے بھی کام لیا جاسکتا ہے بلکہ دیکھا جائے تو ان ہی ہے رپورتا رُحیث مزاج کا تعین ہوتا ہے۔ ویگر تخلیقی اصناف کی ما نندر پورتا رُحیش برطرح کے اسوب سے کام لیا جاسکتا ہے۔ بس شرط ہیہ کہ اسلوب تخلیقی ہوں حکام لیا جاسکتا ہے۔ بس شرط ہیہ کہ اسلوب تخلیقی ہوں حکام لیا جاسکتا ہے۔ بس شرط ہیہ کہ اسلوب تخلیقی ہوں حکا فیائے نہیں۔

ر پورتا ژپرقلم اٹھانے والوں نے کرٹن چندرکواردو کا پہلا رپورتا ژکھنے والانشلیم کرتے ہوئے اس کے'' پودے'' کواردو کا ایسا پہلا رپورتا ژ تراردیا ہے جورپورتا ژکی تکنیک میں قلم ہند کیا گیا۔'' پودے'' انجمن ترقی پند مصنفین کی اکتوبر 1945ء میں حیدرآ باد (دکن ) میں منعقدہ کانفرنس کے بارے میں ہے جو 1946ء میں الاقساط شاکع ہوااور پھر کتا لی روپ میں طبع ہوا۔

مزيدتفسيلات كي ليملا خطريجي:

ڈاکٹر ظہور احمد اعوان کی ''داستان تاریخ رپورتا ژنگاری''(پٹاور:1999ء) اس کتاب میں رپورتا ژکاری نوریق اور فرون واسلوب سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ اردو میں تحریر کردہ مجمی قابل ذکر رپورتا ژکا تذکر ہل جاتا ہے۔

# ر دِيشكيل:

"Decostruction" کی اصطلاح "Decostruction) کی اصطلاح "Decostruction) کی اصطلاح "Decostruction) کی ترجمہ ہے۔ دیویندر اسر مقالہ بعنوان ''فرانسیسی فکر اور گمشدہ آوازیں' (مطبوعہ ''اردو اوب' دہلی، کا ترجمہ ہے۔ دیویندر اس مقالہ بعنوان ''دریدانے کہا ہے کہ ڈی کنسٹرکشن کی اصطلاح کومیں نے بھی پہند جنوری۔ مارچ 2005ء) میں لکھتے ہیں: ''دریدانے کہا ہے کہ ڈی کنسٹرکشن کی اصطلاح کومیں نے بھی پہند نہیں کیالیکن اس نا پہندیدگی کے باوجوداس کی قبولیت نے خود مجھے جیران کردیا۔''

1980ء میں ہے ہس ملر نے کہا''امریکہ میں ڈی کنسٹرکشن دراصل امریکی تصور ہے۔ دریداکی مقبولیت اوراس کا اثر فرانس سے زیادہ امریکہ میں ہے۔خود دریدانے تسلیم کیا کہ اگر میں ڈی کنسٹرکشن سے منسلک نہ ہوتا تو میں مسکراتے ہوئے اس مفروضے کا جو تھم اٹھا تا۔ امریکہ ڈی کنسٹرکشن America is نسلک نہ ہوتا تو میں مسکراتے ہوئے اس مفروضے کا جو تھم اٹھا تا۔ امریکہ ڈی کنسٹرکشن Deconstruction)

مزید تفصیلات کے لیے ''اردوادب' کے اس شارہ میں ملاحظہ سیجے سکندراحمہ کا مقالہ '' دربیدااورڈی کنسٹرکشن ۔''اس مقدلہ ہیں سکندراحمہ نے لکھا کہ روِتشکیل غلط ترجمہ ہے۔ درست ترجمہ ''تخربی سکندراحمہ نے تعمیر' ہے۔
سکندراحمہ کے بقول: '' Deconstruction میں Deconstruction بھی مضم ہے تا ہم اس کے تخربی سکندراحمہ کے بقول: '' Deconstruction میں نوازہ دوردیا گیا۔ Deconstruction نوتج نوید (Analysis) ہے نہیں نفتد اس کے ذریعے کی لفظ یا متن کے بنیادی عناصر تک نہیں پہنچا جاسکتا، یون نفتد اس کے دریعے کی لفظ یا متن کے بنیادی عناصر تک نہیں پہنچا جاسکتا، یون نفتد اس کے ذریعے کی نہیں جاتا۔ یہ کوئی طریقہ کار (Methodology) بھی نہیں کے دینے دی خود بخو دظہور پذیر ہوتا ہے، کیانہیں جاتا۔ یہ کوئی طریقہ کار (Methodology) بھی نہیں کے دینئیکی ضابطہ ضمر ہے۔ کیانہیں جاتا، ہوجاتا کے دینئہ اس لفظ میں تکنیکی ضابطہ ضمر ہے۔ کیانہیں جاتا، ہوجاتا کے دینئہ اس لفظ میں تکنیکی ضابطہ ضمر ہے۔ کیانہیں جاتا، ہوجاتا

ہے۔ بیسی شعوری کا وش کا نتیجہ بیں بس ہوجا تاہے۔

ہے۔ یہ کا ورن اور ایمان کی برائی اللہ ہے۔ اس کی دانست میں فیال لفظ کا محتاج ہیں کہ دریدا مادہ اور خیال کی برائی جو میں مالا ہے کی اولیت کا قائل ہے۔ اس کی دانست میں خیال لفظ کا محتاج ہیں کہ کہ معتویت کے قیمین محتی میں اس کا استدلال یہ ہے کہ لفظ کے معتی ہر قرات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، کسی بھی متن کے کوئی معتین معتی نہیں ہوتے حتی کہ کسی متن (Text) میں مصنف کا مفہوم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ متن کے الفاظ کی معتویت قاری یا ناقد کے ذوق تخلیقیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا نظریدر ویشکیل تنیث کی کثیر المعتویت پرزور دیتا ہے قاری یا ناقد کے ذوق تخلیقیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا نظریدر ویشکیل تنیث کی کثیر المعتویت پرزور دیتا ہے جہاں ہر معنی عارضی اور ایہا کی حیثیت رکھتا ہے، کسی بھی تو ضیح ، تشریح کو قطعی اور آخری نہیں قرار دیا جا سکتا، ہر قشریح کی ایک ادر تشریح ممکن ہے، اس طرح معنی در معنی کا میک نہ ختم ہونے وال سلسلہ چل نگاتا ہے۔ "

## رد نف (عربی،اسم موئنث)

لغوی مطلب ردف (سرین، گھڑسوار کے تیجے بیٹے والے کے لیے بھی استعال ہوتا ہے) اس مناسبت سے قافیہ کے بعد آنے والا لفظ/ الفاظ ردیف کہلائے۔قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن ردیف نہیں۔ ردیف بنے والا لفظ بالعموم مختصر ہوتا ہے، تاہم مہارت فن کے اظہار کے لیے اساتذہ نے طویل ردیفیں بھی استعال کی ہیں۔ ردیف مختصر ہویا طویل، بلیاظ معنی قافیہ کے ساتھ اس کی ہم آ ہنگی لازم ہے کہ اس سے قافیہ ردیف کا موقی تاثر مربوط ہوکر شعر میں خوش آ ہنگی کا باعث بنتا ہے۔ ردیف کے بغیر بھی شعر کہا جاسکتا ہے۔

# رّ زمیه(فاری، تابع فعل)

رزمیالگریزی کے جس لفظ "Epic" کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یونانی "Epos" سے مشتق ، ہے جس کا لغوی مطلب ' لفظ'' ہے۔ "Epic" ایسی بیانی لظم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کسی سور ، کے کا رنا موں کا بیان اور اہم اور تاریخ ساز جنگوں کا احوال پر شکوہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہو۔

یونانی میں ہومرکی "Iliad" اور "Odyssey" ایپک کی قدیم ترین مثالیں مجھی جاتی رہی ہیں کیکن ابسومیری دور کی تین ہزار برس قبل الواحِ کیل پر کندہ "The Epic of Gilgames" (اردوتر جمہ: ابن حنیف 'مجلیم شال کی داستان )'' کوانتہائی قدیم ترین ایپک تسلیم کیا جاتا ہے جبکہ فاری میں رزمید کی عظیم مثال

کے طور پرفر دوسی کے 'شاہنا مہ'' کا نا ملیا جا سکتا ہے۔

بعض اردو نافندین نے مرثیہ کورز میہ قرار دیا ہے جواس لحاظ ہے درست نہیں کہ مرثیہ کا مقامید حضرت امام حسین کی شہادت کا ولد وزاسلوب میں بیان اور مقصدا ہل مجلس کورلا تاء اسی طرح بعض حضرت سے مثتوى كوبهى رزميه قرار ديا جواس بنابرغلط ہے كه ما فوق الفطرت دا قعات اور چنوں ، بھوتوں اور پر يوپ ہے جنم لینے والی عشقیہ داستان کا مقصر محض تفریح تھا جورز میہ کے خلیقی مقاصد ہے خاصے دور ہیں۔ ا بيك كوعر لي مين حماسه كها جا تا ہے۔ ديكھيے'' حماسہ: منظوم تاريخ مندوستان ويا سَتان'' از نقشبند آمر

نقوى بھوياني (داملي: 2009ء)

ملاحظه شيحية:

"The Epic of Gilgamesh" Ed. by. N.K Sandars, London, Penguin Books, 1964

## رس:

رس کا نظر سنسکرت شعریات کے اساس تصورات میں ہے ، میراجی کے بقول: « سنسکرت نقادوں کے مطابق رس وہ سرچشمہ کیف وسرور ہے جو ذوق سلیم ر کھنے والے ذہنوں سے پھوٹنا ہے۔اول تخلیق شعری کی صورت میں، روم دادو تحسین کیصورت میں ۔''

("مشرق دمغرب کے نغنے"ص:409)

رس کی تعدا دنو ہے۔

رتی(عشق ومحبت)

باسە (مزاح)

شوك ( تاثر ،رحم غم وغيره )

كرود ه (غضه،غيض وغضب)

اُستاه ( زور، قوت، طاقت )

بھئے (فوف)

مگیس (نفرت، کراہت، ناپندیدگ) -7

8- دسائے (تحتیر)

9- سمه (شان ،شکوه ،شوکت ، وقار )

(الصام) (410)

رس کی بینو اقسام بنیادی طور پرانسانی جذبات و احساسات کی تر جمان ہیں۔ گویا رس انسانی اعصاب پرشاعری کی اثر انداز کی کتنہیم وتشریح ہے۔

عنرببرا یکی کی دسنسکرت شعریات 'میں رس کے ضمن میں مزید وضاحت ملتی ہے۔ '' رس کا اولین استعال ویدوں میں ملتا ہے۔ قدیم سنسکرت اوب میں رس کا استعال چار معانی میں ہوا ہے۔ پہلہ ذا نقنہ کے سلسد میں ، دوسراا دویات کے سلسلہ میں ، تیسرا شاعری کے نورسوں کے بیان میں اور چوتھا بھگتی رس یا عرفانِ حقیقت کے ضمن میں۔'' (ص:19)

''سنسکرت شعریات' میں رسول کے بیانام درج ہیں: ''شرنگار' (عشق/ حبنس) ''رودر' (غضب) ''ویر' (بہادری) ''قصیس' ( کراہت) ''ہاسیہ'' (مزاح)''گرن' (رحم)''ادبھت' (حیرت)''بھیا تک' (دہشت)''شانت' (سکون،اطمینان) مزیدتفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: عنبر بہرا پکی ''سنسکرت شعریات' ( لکھنؤ:1999ء)

# رسم الخط:

ا بنی اساس میں حرف انبانی حلق سے نکلی صوت ہے جو کسی قوم کی تہذیب اور کلچر کے باعث مخصوص صورت میں لکھاجا تا ہے۔ حروف ال کرالف ظاور الفاظ مل کرفقرہ ، جملہ کی تشکیل کرتے ہیں جورہم الخط کی صورت میں کفوظ ہوجاتے ہیں۔ لفظ سے وابسۃ اصوات کی درست اوائیگی کے لیے مخصوص علامات مستعمل ہیں۔ زبر، میں تشدید، جزم ہمزہ البتہ متنازعہ ہے بعض اسے علامت جبکہ بعض حرف تسلیم کرتے ہیں۔ فراعنہ کے مصر میں حروف تصویروں کی صورت میں تھے۔ اسے ہیروغلافی (ویوتا وُں کی زبان) کہا جاتا تھا۔ ہیروغلافی (ویوتا تھا۔ حروف ملاکر جاتا تھا۔ ہیروغلافی کی رئیس تھا۔ اسے ہیروغلافی کی رئیس تھا۔ ہیروغلافی کی رئیس تھا۔ ہی جاتا تھا۔ ہروغلافی کی رئیس جمالیاتی وکھی کی حامل ہیں۔ ہرلفظ جداگانہ تصویر ہوتا تھا۔ حروف ملاکر خوالفاظ لکھے جاتے تھے۔ آج بھی جاپانی ، چینی ، کورین رسم الخط میں یہی طریقہ مروج ہے۔ اسے مصوراندرسم الخط (Picto Graph) کہا جاتا ہے۔ اسے مصوراندرسم الخط وی رئیسے حرف میں تیریل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصویر کیسے حرف میں تیریل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصویر کیسے حرف میں تیریل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصویر کیسے حرف میں تیریل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام تصویر کیسے حرف میں تیریل ہوئی تو اسے اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بیل کا قدیم سامی نام

''الفا'' تھا۔ ہیروغلانی میں سینگوں سمیت بیل کی گردن بنائی جاتی تھی جو مختلف تہذیبوں اور زبانوں میں مختصر ہوتے ہوتے ہوئے موجودہ بونانی ''الفا'' بن گئی جوعبرانی اور عربی میں ہمی موجود ہے۔ اس لحاظ سے(۱) الف اور عمل اللہ بیں کہ دونوں کا رشتہ ہیروغلافی تک جاتا ہے۔ اس طرح یونانی اور فونقی میں بیو گھر کے لیے مستعمل تھا جے ہیں کہ دونوں کا رشتہ ہیروغلافی تک جاتا تھا۔ یہ بھی مختصر ہوتے ہوتے B اور ب بن گیا۔ ان دونوں الفاظ کو ملاکر جے ہیں خانی میں حرف کا آغاز ہیروغلافی میں جو تالی گئی۔ اس انداز پر تمام حروف کا آغاز ہیروغلافی میں تالی گئی۔ اس انداز پر تمام حروف کا آغاز ہیروغلافی میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

نصوری خط لکھنے میں زیادہ وقت لیتا تھا اس لیے بتدریج تصویری جگہ علامتوں نے لی ۔

یوں اختصار کی بنا پر رسم الخط زیادہ موٹر ہوگیہ ۔سیدا حقشام حسین مقالہ '' زبان اور رسم الخط' میں لکھتے ہیں:

'' قدیم ترین رسم خط کے نمو نے (جوتصویری یا ہیروغلافی نہیں ہیں) سامی قوموں میں ملتے ہیں ۔ انہیں کی مختلف شاخیں اور شکلیں کنعانی (بعنی ابتدائی عبرانی اور فلقی) ارامی ،جنوبی سامی اور یونانی کے روب میں مختلف شاخیں اور تھیلیں ۔ بیارامی رسم خط تھا جس سے گئی رسم خط نکلے یا کم سے کم اس سے خیال اور اثر لے کر دوسرے رسم خط بنائے گئے ۔ چنا نچہ قدیم پہلوی تو ارامی خط سے نکلا ہی ہے ، براہمی رسم خط بھی اس کا نتیجہ کہا جا ساستانے گئے ۔ چنا نچہ قدیم پہلوی تو ارامی خط سے نکلا ہی ہے ، براہمی رسم خط بھی اس کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے ۔''

(بحواله 'اردورسم الخط''مرتبه شيما مجيد\_ص: 204)

مختف زبانوں میں حروف کی مختلف تعداداس امر کی مظہر ہے کہ اس مخصوص رسم الخط کی حامل نسل/ قوم/فرقہ کن کن اصوات کی درست ادائیگی پرقادر ہے۔ بقول ڈاکٹر فرمان فنخ پوری (مقالہ بعنوان'' ناگری، رومن اورار دورسم الخط کا قضیہ') کے بموجب'' اردورسم الخط میں حروف بھی کی تعداد پیجاس ہے۔ انگریزی میں میصرف چھبیس ہیں۔ ہندی بعنی ناگری رسم الخط میں ان کی تعداد بیالیس ہے۔ عربی میں انتیس اور فارسی میں میسرف چھبیس ہیں۔ ہندی بعنی ناگری رسم الخط میں ان کی تعداد بیالیس ہے۔ عربی میں انتیس اور فارسی میں سینتیس ہے۔'' (حوالہ سابق میں: 231) یعنی اردو بولنے والے سب سے زیادہ اصوات کی درست ادائیگی پر تاور ہیں۔

جہال تک عربی زبان کے رسم الخط کا تعلق ہے تو ڈاکٹر عمر حیات مقالہ" نوشت وخواند میں قدیم عربی کے بول کا حصہ" میں مختلف حوالوں کی بناپر لکھتے ہیں کہ:" ابنِ خلکان کے مطابق عربی رسم خط میں سب سے پہلے حضرت اساعیل نے لکھا۔ دوسرے اہل علم کے نز دیک عربی رسم الخط مرامر بن مرو نے ایجاد کیا جواہل انبار میں سے تھا۔ اسمعی کے مطابق قریش سے بوچھا گیا کہ تم نے لکھنا کہاں سے سیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ چیرہ سے اور اہل جیرہ سے کہاں سے سیکھا تو انہوں نے جواب دیا، انبار سے۔ ابن الکھی کی تحقیق کی سے اور اہل جیرہ سے کہاں سے سیکھا تو انہوں نے جواب دیا، انبار سے۔ ابن الکھی کی تحقیق کی دوسے بہتہ چاتا ہے کہ جیرہ سے کتابت کا علم مجازت کی منتقل کرنے والاحرب بن امید بن عبد الشمس بن عبد المناف

قریشی اموی تھا۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک تول نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی طے کے تین اشخاص نے جوابنار میں سکونت پذیر یتھے، عربی خطایجا دکمیا۔ مرامر بن مرہ نے حروف کی شکلیں ایجاد کیس۔ اسلم بن سدرہ نے حروف کے وف کے وصل وفعل کا طریقہ ذکالا اور عامر بن جدرہ نے نقطے اور حرکات ایجاد کیے۔ انبار سے یہ خط جمرہ پنچا جہال سے قریش نے سیکھا۔''

''نی آخراز ماں سلی اللہ علیہ وسم کی بعثت کے وقت عرب میں خطے کو فی رائج تھا جوخط حمیری کا دوسرا نام ہے۔' خط آرائی اور مبطی خط کے بعد ایجاد ہوا تھا۔ خط حمیری کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ امیر الہدیٰ نے اپنی شخصی پیش کرتے ہوئے لکھا ہے: کوئی 212 ق م ایک اور خط ایجاد ہوا جس کو خط حمیری کہتے ہیں۔ حمیری خط کا دوسرا نام خط مند ہے۔ اس خط کے حروف جدا جدا جدا ہوتے ہیں۔ ماہرین سن اور موز حین کے بیان سے خط کا دوسرا نام خط مند ہے۔ اس خط کے حروف جدا جدا ہوا جاری ہی رائج تھا جسے اہل مکہ نے اہل جمرہ سے خط ہورا سلام کے وقت عرب میں خط حمیری یا خط انباری ہی رائج تھا جسے اہل مکہ نے اہل حمرہ سے سکھا۔ غالبًا بعد ہیں ای کو خط کو فی کا نام دیا گیا۔''

(بحواله: ' نزبان واوب' نيمل آباد، جولا كي تاريمبر 2009ء)

عربی سم الخط کوئی تھی گرایران اور بعض دیگر اسلامی ممالک نے اس شمن میں جدتوں کا ثبوت دیتے ہوئے خطاطی کے متنوع اسالیب ایجاد کیے۔مسلمانوں کے لیے مصوری ممنوع تھی اس لیے انہوں نے جمالیاتی جس کی تسکیین کے لیے خطاطی کواپنایا۔

خطاطی کے چند معروف اسالیب کے نام یہ ہیں تعلیق، ننخ (ان دونوں کے ملاپ سے تعلیق نے جنم لیا، جو ہمارے ہاں مروج ہے۔) کوئی، ثلث، طغریٰ، توقیع، شکت، بہار، محقق، مقعلی، غبار، ماہی، گلزار، ریحان، رقاع اور مرصع ۔

خطاطی میں ابنِ مقلد جینکس کا درجہ رکھتا ہے۔خطاطی کے ان اسالیب کی ایجاد اس سے منسوب ہے۔ تو قیع ، ننخ ،تعلیق ، رقاع ،ثلث محقق اور ریحان۔

مزيد تفصيلات في ليه ويكھيے۔

فرمان فنخ پوری، ڈاکٹر''اردوا ملااور رسم الخط' (کراچی: 1977ء) اعجاز رائی'' تاریخ خطاطی'' (اسلام آباد: 1986ء) محمد اسحاق صدیقی' مغن تحریر کی تاریخ'' (علی گڑھ: 1962ء) طارق عزیز، ڈاکٹر''اردور سم الخطاور ٹائپ'' (اسلام آباد۔ 1987ء) شیما مجید''اردور سم الخط' (اسلام آباد: 1989ء) سلیم اختر، ڈاکٹر''اردوز بان کیا ہے'' (لا ہور: 2003ء)

# ركيك/ركاكت (عربي:صفت)

رکیک کا لغوی مطلب ''ست، ضعیف، کمزور، دبله پتلا، باریک، حقیر، ذلیل، خفیف، ادنی'' (فر بنگ آصفیه )اصطلاحاً بست خیالی، یاوه گوئی، به بهودگی اورا بتذل کے سیم استعال بوتا ہے، لہذا شعر، نشر اور گفتگور کیک بھوسکتی ہے۔

# روانی:

بقول فيض احمد فيض ("ميزان" ص:50)

''روانی کے معنی کیاں حرکت کے ہیں۔ اب الفاظ تو حرکت کرتے نہیں،
پڑھنے والے کا ذہن حرکت کرتا ہے اور اس حرکت کی کیانی ان تصورات کے باہمی
تعلق پر مخصر ہے جو الفاظ اس کے ذہن میں منفیظ کرتے ہیں۔ اگر فظ کا بیدا کروہ
صوتی اور مصنوی تصور ہر بعد کے لفظ کے تصور میں آسانی سے خلیل ہوتا اور گھاٹا ملتا چلا
جائے تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک آسائش، ایک فرحت کا احساس ہوگا۔ اس کو
ہم روانی کہتے ہیں۔ سلاست کی طرح بیہی فارس ہندی کا جھگر انہیں، معانی کی
موزوں نشست کا مسئلہ ہے۔ الفاظ کے خارجی شلسل کی پیدائش نہیں ان کی واضل ہم
آہنگی کا نتیجہ ہے۔''

#### روايت:

زندگی ،ادب ،ننون لطیفہ اور معاشرہ کی وہ اقد ارومعیارات جن میں زمانی تسلسل پایا جاتا ہے ،لہٰذہ انہیں ہرعہد کے لیے متند تمجھا جاتا ہے۔اس رویہ کو ماضی پرتی سے مزید تقویت ملتی ہے۔روایت میں اگر زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ترمیم و تنسخ ہوتی رہے تو یہ شبت ٹابت ہو گئی ہے ورنہ بصورت دیگر روایت بے لیک کے تقاضوں کے مطابق ترمیم و تنسخ ہوتی رہے تو یہ شبت ٹابت ہو گئی ہے۔

Cult ماضی تبدیل ہوکرا کیک نوع کی بت پرتی بن جاتی ہے۔

ترتی پہندوں نے ماضی سے دامن چھڑا نے کے لیے جن امور کو بطور خاص مدف بنایا ان میں

روایت ہی تھی۔ تی پیندوں نے اس لیے اے مستر وکیا کہ بیشاہی اور جا گیرداری کی یادگارہے۔الیے میں روایت کے دفاع میں ٹی الیس ایلیٹ کے تصویر دوایت سے بطور خاص مددحاصل کی گئی۔روایت پراپنے مشہور مقالہ "Tradition and the Individual Talent" میں وور قمطرازہے:

"اگردوایت سے بیمراد ہے کہ ہم سے پہلے جونسل تھی، اس کے اطوار کی اندھی پیروی کی جائے تو بھر بلاشہ روایت سے رشتہ منقطع کر لینا ہی بہتر ہے۔ ہم نے بہت سی انتخلی ندیوں کوریت میں آ مودہ ہوتے و یکھا ہے۔ نیا بین تکرار سے بہر حال بہتر ہے۔ روایت نسبتازیاوہ و سیع مفہوم اور اہمیت کی حامل ہے۔ بیدور شیس نہیں افتی، البغدا اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ سمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تاریخی شعور ہراس فرد کے لیے لازم ہے جو پچیس تاریخی شعور ہراس فرد کے لیے لازم ہے جو پچیس سال کی عمر کے بعد شاعر بنتا جا ہتا ہو۔ اس تاریخی شعور میں نہ صرف بید کہ ماضی کی ماضیت کا اوراک ہی شامل نہیں ہوتا بلکہ حال میں اس کی موجودگی کا احساس بھی شامل ماضی ہوتا ہے۔''

ٹی ایس ایلیٹ نے روایت کا جوتصور پیش کیا،اس کے اردونا قدین پرخاصے گہرے اثر ات رہے۔ ڈاکٹر عبادت پر ملوی (''روایت اور بغادت'') سے لے کرسیّد عابد علی عابد (''اصولِ انتقادِ ادبیات') تک متعدد ناقدین نے ایلیٹ سے استفادہ کیا۔

ریکھیے ڈاکٹر صدیق جادیہ کا مقالہ"اردو تنقید پر ایلیٹ کے اثرات" مشمولہ: "مطالع چند" (لا ہور:2006ء)

> مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: عبادت بریلوی، ڈاکٹر'' روایت کی اہمیت'' (کراچی :1953ء)

Eliot, T.S. "Selected Prose" London, Pengtin Books, 1963

### روزمره (فارسی،صفت)

اہل زبان کی معمول کی گفتگو، دیلی اور تکھنؤ کے اہل علم ، اہل زبان ، اہل اوب کے بارے میں بدباور کیا جا تا تھا کہ دہ فلط زبان نہ ہولیں گے، لہذاان کی عام گفتگو کی زبان بھی سند قرار پائی۔ چنانچہ "مقدمہ شعرو

شاعری'' میں مولا نا حالی روز مرہ کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"روزمرہ کی پابندی جہال تک ہوتقریر وتح یر اور تظم ونٹر میں ضروری مجھی گئی ہے۔ یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اس قدر وہ قصاحت کے درجہ سے ساقط مجھا جائے گا۔" (ص:150)

اب نہ تو نصحاکی دہلی ہاتی رہی اور نہ ہی زبان کی ٹوک پلک سنوار نے والے اہلِ تکھنو۔ اب وہلی اور ککھنو میں وہ زبان بولی جارہی ہے جوانڈیا کی فلموں میں کردار بولتے ہیں ، للبذاز بان کی سند کے طور پرروز مرہ کو متر وک سمجھنا جیا ہے۔

ہم کہتے ہیں ....میں نے کھانا کھانا ہے۔

روز مرہ کے مطابق پیغلط ہے۔ روز مرہ کے بموجب بین کہنا درست ہوگا۔ جھے کھانا کھانا ہے۔
پاکستان اور ہندوستان میں جوارو و بولی جارہی ہے اس پرعلہ قائی زبانوں کے اثر ات کا مشاہدہ کیا
جاسکتا ہے۔ کوئی شخص بھی اب دہلی الکھنو کے اہل زبان کے روز مرہ کے مطابق گفتگونہیں کرتا۔
مشمس الرحمٰن فاروقی ''لغات روز مرہ' (نئی دہلی 2003ء)

#### رومانویت (Romanticism)

اردوزبان ہیں رومان، رومانی، رومانی، رومانیت اور رومانویت جیسی اصطلاحات کے نہ تو تطعی
معنی طے ہیں اور نہ ہی ان سے وابستہ مفاہیم پرسب کا اتفاق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان اصطلاحات کے
استعال ہیں عالبًاسب سے زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوتارہاہے تو اسے مبالغہ نہ مجھا جائے۔ عام بول چال
میں رومان، رومانس اور رومانی، حسن پرتی اور عشق و عاشقی سے وابستہ کیفیات کے اظہار کے لیے استعال
ہوتے ہیں۔ اس لیے اختر شیرانی شاعر رومان کہلایالیکن انگریزی میں بیاصطلاحات تاریخی اور تقیدی تناظری
عامل ہیں۔ اس امر کے باوجود کہ رومانس اور رومیؤنک معاملات قلب کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں جبکہ ان
کے برعکس رومانویت/ رومانیت، شعر و نفذی تحریک کے لیے مستعمل ہیں اور مخصوص طرز احساس کے لیے
ہوئے کارلائے جاتے ہیں۔

ویے انگریزی میں بھی ان الفاظ کے نزای حیثیت برقرارہے۔ یہی نہیں بلکہ علوم کے پھیلتے دائروں کی مناسبت ہان ہے وابستہ مفاہیم میں بھی وسعت اور پیچیدگی پیدا ہوتی جارہی ہے جس کا اندازہ ان اصطلاحات کے متنوع استعالات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگرایک طرف ایف ایل لوکس نے ہومرکو

پہلارو مانی مانا تو دوسری طرف سکاٹ جیمز نے لان جائی نس کو جبکہان دونوں میں صدیوں کا فاصلہ ہی تہیں بلکہ ایک شاعرتھا تو دوسرا ناقد۔

رومانیت اوراس ہے متعلق مباحث میں لفظ رومان کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔اس سے اس لفظ ک اشتقاتی تاریخ اورخواب جوانی کی ماننداس کی بدئتی تاریخ کے ہر بے میں بھی مختفقین نے دل کھول کر دارج تحقیق دی ہے۔ چنانچ لوکس نے اس ضمن میں بیش بہامعلومات جمع کی ہیں ۔سواس کے بقول:

''رومته الكبرى كے سقوط كے بعد جب دور انتقار كا آغاز ہوا تو سركارى زبان لا طين (Linguas Latina) كے ساتھ ساتھ ايك عوامي بولى بھي معرض دجود ميں المحساتھ ايك عوامي بولى بھي معرض دجود ميں آگئي جے روماني (Linguas Romanica) كتے تھے۔ اى سے Romanice ادر عام Romanice اليا الفاظ نے جنم ليا۔ قديم فرانسيسي زبان كا ابتدائي نام ميں Romanz تھا۔ بعدازال صوبائي زبان Romance كہلائي۔ اى طرح ايك زمانه ميں البيني كا نام بھي Romance تھا۔ ان كے علاوہ لا طيني خاندان كي بعض اور بوليوں كے ليے بينا م استعال ہوتار ہا۔ فرانسيسي نام كي رعایت ہے اس ميں لکھے گئے ايك خاص نوع كادب كر بھي رومانس كہ جانے لگا۔ جنانچہ پہلے من گھڑت منظوم اور بعدازال نثرى تصول كے ليے بھي رومانس كہ جانے لگا۔ جنانچہ پہلے من گھڑت منظوم اور بعدازال نثرى تصول كے ليے بھي رومانس كہ جانے لگا۔ جنانچہ پہلے من گھڑت موں صدى مين ماريد وسعت پيدا ہوئي ليني احدازال نومان بر بان اور فئا شكتے مرون الفظرت عناصر برجنی ہوتی تھی۔ "

اگر صرف لفظ رومانس کے ہردم متغیر مفاہیم کا چرکزہ مقصود ہوتو آ کسفورڈ ذکشنری ایک اور ہی کہانی بیان کرتی ہے۔ ستر ہویں صدی ہے اس کی تاریخ کے نفوش واضح تر نظر '' تے ہیں۔ چنانچہ 1638ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے ہے تو 1659ء میں رومانس بطور جھوٹی کہانی کے بے تابعہ 1654ء (Romany) اور 1678ء کے لیے آیا ہے۔ علاوہ ازیں 1653ء میں۔

اٹھار ہویں صدی میں رومانس سے وابسۃ جھوٹ کے ساتھ ساتھ تجیب وغریب، پراسراراور تحتر خیز کامفہوم بھی وابسۃ ہو گیا حتی کہ اس نے قطعی طور سے جھوٹ والے مفہوم کی جگہ لے لی اوراب Strange as Romanceعام استعمال ہونے لگا۔

چنانچہ پراسراریت اور تحیّر خیزی کے اس نے مفہوم نے جلد ہی گوتھک ویرا توں عجیب وغریب

تقيدي اصطلاحات

مناظراوردل میں دہشت پیدا کرنے والے پراسرار مگردں خوش کن مناظر کوبھی اپنے دائر ہیں شامل کرلیا۔
لفظ رومان کی تاریخ اوراس کے بدلتے معانی کی طرف اشارہ اس امر کی وضاحت کے لیے ضرور کی تفا کہ بیلفظ نہ صرف ایک طویل تاریخ کا حال ہے بلکہ اس سے وابستہ مفاجیم کا سلسلہ بھی دراز ہے۔
دومانیت کی وضاحت کے لیے اس کا بالعموم کلاسکیت سے مواز نہ کیا جاتا ہے لیکن اس ضمن میں بید ملحوظ رہے کہ رومانیت کی وضاحت کی برکھ ملحوظ رہے کہ رومانیت کے برعکس کلاسکیت کسی او بی تحریک کا نام نہیں بلکہ بیتو فنون لطیفہ اوراد بی تخلیقات کی برکھ کے لیے ایک خصوص انداز نظر کا نام ہے۔سید ھے سادے الفاظ میں صرف یہی کہا جاسکتا ہے (ویسے اس بر بھی

عالبًاسب سے پہلے گوئے نے رومانیت اور کلاسیکیت قتم کی مجت کا آغاز کیا تھا۔اس کے بقول: ''رومانیت مرض ہے جبکہ کلاسیکیت صحت ۔''

تقابلی بحث کا بیا تداز بہت مقبول ہوا اور یول آنے والے ناقدین بالعموم کلاسکیت اور رو مانیت کا مواز نہ کرتے رہے تو صرف یہی سمجھانے کو کہ کلاسکیت جو پچھ ہے وہ رومانیت نہیں بالفاظ دیگر کلاسکیت کو مثبت قرار دے کر باندازنفی رومانیت کے خصائص اجا گر کیے جاتے رہے۔

الوسط في أيك موقع يركها تفا:

بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور شوداس لفظ کی اپنی ایک تاریخ ہے )

واصل مستداوا يكتخليق كابرلحاظ سے بہترين موناہا وروراصل ايسا موجانا بى

کلاسیکیت ہے۔''

جبکہ کلاسکیت کے برعکس ستاں دال نے رد ما نیت کو آ وازِ عصر اور احساسات وقت سمجھتے ہوئے کلاسکیت کو' کل'' کی چیز قرار و باراس کے بموجب تمام اعلی تخلیقات پہلے رومانی ہوتی ہیں اور بعداز ال قبول عام کے بعدوہ کلا سکی بن جاتی ہیں۔ وکٹر ہیو گونے''کرامول'' کے دیباچہ میں رومانیت کوادب میں'آ زادی بیندی کے رجانات کے مترادف''گردانا۔ ارونگ بہت نے اس تمام بحث کو یول سمیٹا ہے:

''عجیب وغریب، عام ڈگر سے ہٹی، شدید، اعلی تر، انتہا پہندی اور انقرادیت جیسے خواص کی حامل تحرمیر دمانی ہے جبکہ اس کے برنکس ہردہ تحریر کلا سیکی ہوگ جومنفر دنہ ہو بلکہ ایک عموی گروہ کی نیابت کرتی ہو''

اس بحث کو "A History of English Literature" نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ ان کے بقول:
"Emile Legouis" نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ ان کے بقول:
"مسی تاریخی دور کے لحاظ سے کلاسکیت کے عہد کے اختیام کا مطلب خود
کلاسکیت کی موت ٹیلس کیونکہ بیتواد بیات کی حیات میں اساسی وصف کی حیثیت رکھتی

ہے اوراس کا فنکارانہ تخلیق کے لازمی پہلودک کے ساتھ گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ اس کا غروب ہونادو ہارہ طوع ہوئے کے لیے ہوتا ہے۔ ' (ص: 958) اوراس سے وہ یہ پتیجہ تکالنے پر مجبور ہوئے:

"د جس طرح یادواشت کی صورت میں یاد کیا گیا مواد ذہن میں خوابیدہ حالت میں موجود رہتا ہے، ای طرح کلاسکیت کی روح کے پس پردہ رومانیت ہمیشہ موجود رہتی ہےاوراس کا احیاء در حقیقت ایک طرح کی بیداری ہی ہوتا ہے۔" (ص: 999)

ابسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کلاسیکیت کی روح کے پس پردہ رومانیت ہمیشہ موجودرہتی ہے۔ اس کے خیال ہے تو اس کا جواب رومانیت کی اس تعریف سے ل جاتا ہے جو ہر برث ریڈ نے پیش کی ہے۔ اس کے خیال میں رومانیت کا اصول 'اس تصور میں مضم ہے کہ خیل تشکیل پذیری کی قوت کا نام ہے۔ بیدہ تو انائی ہے جودو عناصر کو گلاکر آ میخت کرتے ہوئے نت نے روپ عطا کرتی ہے۔ متنوع عناصر سے جنم لینے والی بید صدت یا آ میزہ فن پارہ کہلاتا ہے۔' بالفاظ دیگریے تشکیل پذیری کی قوت ہے جو ہرعہد میں جاری وساری رہتے ہوئے رومانیت کی تشکیل کا سامان ٹراہم کرتی رہتی ہے۔

یہ ہیں وہ بنیادی مباحث جورو مانیت کی تحریک اور رو مانی تقید کی تفہیم کے لیے ایک تناظر کی حیثیت اختیار کرجاتے ہیں۔

رومانیت کی تحریک کے مطالعہ سے قبل میہ ذہن نشین رکھنہ ضروری ہے کہ مدتوں تک انگریزی، فرانسیمی اور جرمن ادبیات، بیزنانی اور ما طبی تخلیقات اور اصول نفذ کی روشن میں قدم قدم چیتی رہیں جس کا متیجہ انفراوی سوچ کی موت میں ظاہر ہوا۔

انگلتان میں ڈرائیڈن (Dryden) اور جرشی میں ویکل مین (Wickle Man) نے سب انگلتان میں ڈرائیڈن (Dryden) اور جرشی میں ویکل مین (Wickle Man) نے سب سے پہلے یونانی اصول وضوابط کی زنجریں توڑنے کی سعی کرتے ہوئے اسپے عصر کی آزاد ترجمانی پرزور دیا۔ انگلتان میں ورڈز ورتھ سے پہلے ولیم بلیک پہلاشا عرتھا جس نے انگریزی شاعری کو بونانی قواعد اور اندھی تقلید کے طلسم سے آزاد کراتے ہوئے اس پرزور دیا:

'' ہمیں یونانی یارومن مثالوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو محض اپنی توت شخیل جو ہماری روحانی توت سے داہستہ ہے ، کا پیرو ہونے کی ضرورت ہے۔''

بلیک نے شاعری کوالہامی قرار دیا اور وہ اس حد تک آزادی پیند تھ کہ قدیم عروض ہے بھی اظہار بے زاری کیا تخیل کی قوت کا قائل ہونا، شاعری کوالہام قرار دینا اور اظہار کے لیے نئے سانچوں کی تلاش پرجس انداز سے بلیک نے زور دیا تھااس کی بناپر ناقدین رومانیت کے ابتدائی اثر ات اس کی تحریروں سے شروع کرتے رہے۔

جرمنی میں لینگ (Lessing) بہت ہم نقادتھا۔ اس نے فنونِ لطیفہ اور او بیات کے مطالعے سے فن پاروں میں حسنِ ادااور تا ثیر کی خصوصیات بر بہت زیادہ زور دیا۔ اس کے علاوہ بعض فلاسفرول نے بھی رومانیت کے برچار میں اہم کردارادا کیا۔ یہ بھی شاعری کوالہا م اور شاعر کو پیٹمبرقر اردیتے تھے۔

اسی دوران میں انگستان میں ورڈز ورتھ اور کولرج نے شاعری اور تنقید کا آغاز کیا اور ان ہی کو رومانی تنقید کا ہائی سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے 1801ء میں دومانیت کی او بی تحریک اور رومانی تنقید کا ہائی سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے 1801ء میں "Lyrical Ballads" طبع ہوئی۔ اس کے پیش لفظ میں ورڈز ورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہی اس تحریک کا منشور اور رومانی تنقید کی اساس قرار پائے۔ اس کا یہ قول تو عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ "شاعری توی جذبات کے بےساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔"

سیموئیل ٹیلر کولرج انگریزی تنقید کی ان چند بڑی شخصیات میں شار کیے جانے کے لائق ہیں جن کے تضورات نے نہ صرف عمومی معیار نفذی کو متاثر کیا بلکہ آنے والے ادوار میں بدلتے ادبی نظریات کے باوجود بھی جن کی اہمیت برقر اررہی کولرج نے (ورڈز ورتھ کے ساتھ ل کر) انگریزی شاعری اور تنقید کا منظرنامہ تنبدیل کر دیا۔ اس نے ''لریکل بیلڈز'' کے دیبا چہ میں جن خیالات کا اظہار کیا، وہ رومانی طرز احساس کی اساس قراریا ہے۔ ذیل میں کولرج کا دیبا چہ (ترجمہ: ڈاکٹر جیل جالی) پیش کیا جاتا ہے:

''اس زمائے میں جب میں اور ورڈز ورتھ پڑوئ میں رہے تھے، زیادہ تر جماری گفتگوشاعری کے دواہم پہلودئ پرمرکوزرہی تھے۔ نیچرک سچائی سے پورے طور پرہمکناررہ کرقاری کی ہمدردی کوابھارنے کی قوت اور دوسرے تخیل کے دگوں کی ترمیم و تبدل سے نئے بن کی دلچیں پیدا کرنے کی قوت ۔ دہ ایک وم سے پیدا ہوجانے والا حسن .... جے دوشی ادرسائے کا اتفاقی امتزاج، چائدنی یا غروبی آفاب، ایک مانوس جانے ہو جھے منظر پر پھیلا و بتا ہے .... ہمیں ان دونوں قو توں کو ملانے کی عملی حالت کی مائندگی کرتا ہواد کھائی دیا۔ یہ نیچرکی شاعری ہے۔ اس خیال سے یہ بات سائے آئی کمائندگی کرتا ہواد کھائی دیا۔ یہ نیچرکی شاعری ہے۔ اس خیال سے یہ بات سائے آئی کہ دان دوقعوں کی بہت کی نظیمیں لکھی جاستی ہیں۔ ایک شم میں واقعات اور کردار، ایک حد تک ، فوق الفطرت ہوں گاور جو خوبی اور نزاکت پیدا کی جائے گی ، وہ ایسے جذبات کی ڈرامائی صدافت سے دلوں کوموہ لے گی جواس شتم کی صور تحال میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ حقیق سمجھے جائیں گے۔ ور وہ ہرانسان کے لے ان معنی میں حقیقی ہوں گے کہ ہرانسان نے کئی فریب یا تو ہم کے دیوار کسی نہ کسی وقت میں مافوت الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فتم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فتم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فتم کے موضوع کے لیے عام مافوق الفطرت چیزوں پر یقین ضرور کیا ہے۔ دوسر فتم کے موضوع کے لیے عام

زندگی سے رجوع کر کے وہاں سے مواد حاصل کیا جائے گا۔ کر دار اور دا تعات اپنے ہوں گے جو ہرگاؤں اور اس کے قرب و جوار میں ملتے ہیں جہاں کوئی سوچنے اور احساس رکھنے والا دماغ انہیں تلاش کرتا ہے یا جب وہ خود اس کے سامنے آجاتے ہیں توان برخور کرتا ہے۔

اس خیال سے زیرا اڑ ' لیریکل بیلیڈ ن' کا منصوبہ وجود میں آیا۔ اس منصوبہ کے تحت یہ سے پایا کہ میں ایسے کردار اور اشخاص کی تلاش پر توجہ دوں جو ما فوق الفطرت ہوں یا کم از کم رومانی ضرور ہوں مگر انہیں اس طرح پیش کیا جے کہ ہماری اندرونی فطرت سے ان میں ایک انسانی دلچی اور سچائی کی شباہت بیدا ہوجائے تا کہ تخیل کی ان شعوری جھلکیوں سے '' بے عقیدگ' کا وہ شعوری التوا پیدا ہوجائے جس شاعرانہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ برخواف اس کے ورڈز ورٹھ اپنی توجہ روز مرہ کی چیز وں میں ختے پین کا حسن پیدا کر نے پر صرف کر سے اور رسم وراج میں ڈو بے ہوئے جوز وں میں ختے پین کا حسن پیدا کر نے پر صرف کر سے اور رسم وراج میں ڈو جہوئے ہواور اسے ہماری نگا ہوں کے سامنے پھیلے ہوئے جا تبات و نیا اور ان کی دلا ویزی کی مطرف موڑ دے۔ یہ ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے مگر ہر وقت ہماری نگا ہوں کے سامنے تھیلے ہوئے انہات و نیا اور ان کی وجہ سے اور پکھ خود غرضا نہ تر در میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہم سامنے ہوئے کی وجہ سے اور کھے خود غرضا نہ تر در میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہم سامنے ہوئے کی وجہ سے اور کھے خود غرضا نہ تر در میں پڑے وجو نہیں سنتے اور دل رکھے ہوئیوں کہ جو تی ہوئے کی وجہ سے اور ور نہیں ور کھتے کان ہونے کے باوجو ونہیں سنتے اور دل رکھے ہوئی یہ محموس کر سے ہی اور نہ مجھتے ہیں۔ ''

("ارسطوسے ایلیٹ تک"ص:317-316)

انگریز اردو بیس ہنوز بھی رومانوپت/ رومانی کے اطلاق بیں ان اصطلاحات کا درست تن ظر ملحوظ نہ رکھنے کے باعث خلط بہحث ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اختر شیرانی اور علامہ اقبال بیک وقت رومانی قرار دیتے گئے ہیں۔ حامانکہ طرز احساس اوراسلوب کے لحاظ سے دونوں بیں قطبین کائعد پایاجا تا ہے۔ دراصل رومانویت/ رومانی کاعشق ومحبت اور حسن پرسی یا اسلوب بیں حسن کاری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصطلاحات بنیادی طور پر تخیل کی کارفر مائی اور آزادی و دہر آشو بی کے مترادف ہیں اور پر تخیلی و دیہ تعلق نہیں۔ یہ اصطلاحات بنیادی طور پر تخیل کی کارفر مائی اور آزادی و دہر آشو بی کے مترادف ہیں اور پر تخیلی و دیہ اسلوب کی حسن کاری کا تعلق لفظ کی جمالیات سے ہنہ کہ رومانی طرز احساس سے ، اسلوب کی رنگینی یا شاعراندا نداز بیان کی بنا پر سجاد حدید میلد م یا نیاز فتح پوری کی فکش کورومانی نہیں قرار و یا جا سکتا۔ ای طرح ارد دمیں ایک بھی ایسانقان نہیں جو رومانویت کے درست مفہوم کے لحاظ سے رومانی نقاد قرار دیا جا سکتا۔ ای طرح ارد دمیں ایک بھی ایسانقان نہیں جو رومانویت کے درست مفہوم کے لحاظ سے رومانی نقاد قرار دیا جا

سکے۔ جہاں تک رومانویت کے بطوراد بی اصطلاح استعمال کا تعلق ہے تو 1781ء میں جرمنی میں وارٹن اور ہر ڈر نے اور پھر 1802ء میں گوئے اور شیلر نے استعمال کیا۔ دلجسپ بات بیہے کہ گوئے ، رومانویت کے تن میں نہ تھا۔ اس نے کلاسیکیت کو ''صحت مندانہ'' اوررومانویت کو'''مریض نۂ' قرار دیا تھا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے:

Praz, Mario "Romantic Agony" 2nd Ed. (London, 1970)

Frust, Lilian B "Romanticism in perspective" 2nd Ed.

(London, 1979)

Beer, Gillian "Romance" London, Methven & Co. 1970. گرختن، ڈاکٹر''اردواُ دب میں رومانوی تحریک' (ملتان:1986ء) محمد خان اشرف، ڈاکٹر''رومانویت اورارد دا دب میں رومانوی تحریک' (لا ہور:1998ء)

#### رومانی تنقید (Romantic Criticism)

رومانی تنقید/ روم نیت کی هنمنی پیدادار ہے، لہذا رومانیت کے آ بناز، ارتقائی مرجل اور اساسی تصورات کے تناظر بیس اس کامط لعہ ہونا چاہیے کہ رومانیت کے اصولوں کی روشنی بیس رومانی تنقید کے خدو خوال تکھرتے ہیں۔

ورڈ زورتھ اور کولرج کی مشترک تالیف "Lyrical Ballads" میں طبع ہوئی۔اس کے بیش لفظ میں ورڈ زورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ رومانیت کے ساتھ ساتھ رومانی تنقید کے لیے بھی اساس بیش لفظ میں ورڈ زورتھ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ رومانیت کے ساتھ ساتھ رومانی تنقید کے لیے بھی اساس فراہم کرتے ہیں۔حصولِ مسرت،اوراک جسن تخیل کا ظہار اور جذبات کی ترجمانی کوتخلیق میں اساس اہمیت وی گئی جو کلا سکی اصولِ نفذ کے بالکل برعکس تھا اوراک لیے اپنے زہ نہ کے لحاظ سے باغیانہ تصور نفذ قرار پایا۔

کورج نے "Biographia Literaria" (1817ء) میں فلسفیانہ انداز پر رومانیت کہ رومانی "Biographia Literaria" تقید کی مزید وضاحت کی اور بہلی مرتبہ ادبی تنقید کو مخل تشریحی اور تشریعی سطے سے بلند کر کے اسے فلسفیانہ گہرائی عطاکی۔ اس نے شاعری کی مانند تنقید کا سرچشمہ بھی رومانی قوت اور الہام میں تلاش کیا۔ اس کی دانست میں رومانی نقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شاعر کے خیل کی کار فرمائی کا مطالعہ کرتے ہوئے شاعری میں اس کی متنوع صور توں کا مطالعہ کرے۔ اس کے بقول:

"شاعرشعركا خالق بيتونقادشعر كافلفى-"

کورج نے اس امر پر بطور خاص زور دیا کہ نقاد کو مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور منطق پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سجاد ہاقر رضوی اس ضمن میں رقم طراز ہیں:

''کولرج تقید کواوب کی تخلیق ہے متعلق استدلال اور محاکمہ کی سائنس تضور کرتا ہے۔ اس لیے اس کے نظام قکر میں طریق کار (Method) کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ طریق کار مختلف اشیاء کوایک وحدت میں پروتا ہمیت حاصل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ طریق کار مختلف اشیاء کوایک وحدت میں پروتا ہمیانی ذہمن کے مختلف تا ترات و تصورات کوایک گل کی صورت میں ڈھالتا ہے۔ اس کے متعلق وہ ایک مبالغہ آئمیز بیان یول دیتا ہے: '' شاعری کا سارا کے اس کا مقید ہیں اس کی تمام قوت اس فلسفیان اصول میں ہے جسے ہم طریق کار کہتے ہیں۔'' مخرب کے تنقیدی اصول' ص: 217)

رومانی تقید کے شمن میں بید لچسپ امر بھی ملحوظ رہے کہ اس اندازِ نقذ نے انفرادی نظریہ کی صورت میں جنم نہ لیا بلکہ اس (رومانی) شاعری کے دفاع کا ایک انداز تھی جوور ڈ زور تھے، کولرج ، شلے ، ہائرن اور کیٹس کر رہے تھے اور جسے معاصرین نے تسلیم نہ کیا، لہذا ور ڈ زور تھ اور کولرج کے بیے اپنی شاعری کے دفاع / جواز ار کیل کے طور پر ان تصورات کی وضاحت لازم قرار پائی جوان کی شاعرانہ جس کے ترجمان تھے اور جو بالآخر رومانی تنقید کی اساس قراریا ہے۔

مزيدمطالعه كي ليملاحظه يجيي:

جمیل جالبی، ڈاکٹر''ارسطوے ایلیٹ تک' (اسلام آباد:1993ء) محد خان اشرف، ڈاکٹر''اردو تنقید کارومانوی دبستان' (لا ہور:1996ء) سجاد ہاقر رضوی، ڈاکٹر''مغرب کے تنقیدی اصول' (اسلام آباد:1987ء) شارب ردولوی، ڈاکٹر'' جدیداردو تنقید: اصول ونظریات' (لکھنو 1994ء)

#### ریخته(فارسی،صفت)

ر يختد كى معانى مين استعال موتاية:

(1) فن تغییر میں ریختہ ہے مراد پختہ اورمضبوط، اینٹ، چونا، کچ کے امتزاج سے تیار کردہ تغییراتی

مسألير

(2) موسیقی میں مختلف ہندی اور فارسی را گوں کے امتر اج سے بنی اختر اع۔

(3) ریختہ کے بیر بغوی معنی ہیں: گر بڑا، پڑکا ہوا، بے ساختہ اور بلاتکلف زبان سے نکلا ہوا۔ اردو زبان اورش عری کے لیے جب ریختہ کا لفظ استعال ہواتو اس کی دجہ بھی یہی تھی۔ بقول محرحسین آزاد:

''مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے جسے دیوارکوا پہنٹ مٹی، چونا، سفید کی وغیرہ سے بیختہ کرتے ہیں یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشاں جمع ہیں۔''

("آب حيات" عن: 21)

عافظ محمود شیرانی کے بموجب موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو نے متعارف کرائی تھی۔ ہندوی اور فاری کے امتزاج سے جنم لینے والی زبان نے ریختہ کا نام پایا۔ امیر خسر وکی بیغز ل ریختہ کی معروف مثال ہے۔ درائے میٹاں بنائے بیتاں دورائے میٹاں بنائے بیتاں

چوتاب بھران نہ دارم اے جال نہ یہوکاہے گائے چھتیاں ولی ہے لے کرمیر، سودا، صحفی بلکہ غالب تک ریختہ شاعری کے لیے استعال ہوتا رہا ہے۔ غالبًا غالب ریختہ کے استعال کی آخری مثال قراریا تاہے:

ریختے کے حمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

آ زاد، محرحسين" آب حيات " (لامور:1950ء)

محمود شیرانی، حافظ 'مقالات حافظ محمود شیرانی' (مرتبه: مظهر محمود شیرانی) لا مور: 1966ء میرتقی میر' نکات الشعراء' (مرتبه ڈاکٹر عبادت بریلوی) لا مور: 1980ء سلیم اختر ، ڈاکٹر' 'اردوادب کی مختصر ترین تاریخ'' (لا مور: 2009ء)

رسيختی:

اردوزبان کے ساتھ ساتھ اردوغزل کے لیے بھی ریختہ کا لفظ استعال ہوتا رہا ہے اس لحاظ سے تو ریختی کوریختہ کی موئنٹ (بیوی، بیٹی، بہن) سمجھا جا سکتا ہے۔ریختی نے لکھنٹو کے اس عیش پرست ماحول میں جنم لیا جہال طوا نف کلچر کا مرکز تھی اور بحثیت مجموعی معاشرہ پرنسوانیت غالب تھی۔ آہ بے چاروں کے اعصاب یہ عورت ہے سوار کھنٹو میں اس رویہ میں اتناغلو ہوا کہ غزل کو بھی عورت بنا کر اس کا نام ریختی رکھ دیا گیا۔ سعادت یارخال رنگین ریختی کے موجد ہیں۔ چذنچہاہیے دیوانِ ریختی'' انگیختہ' کے دیباچہ میں انہوں نے اے 'انجادِ بندہ اگر چیگندہ'' قرار دیتے ہوئے یوں لکھا:

" نے ایام جوانی کے بیانامدسیاہ اکثرگاہ بگاہ عرس شیطانی کدعبارت جس سے تماش بنی خاقلیوں کی ہے، کرتا تھا اوراس قوم کی ہر ضیح پر دصیان دھرتا تھا۔ ہرگاہ چند مدت جواس وضع اوقات پر بسر ہوئی تواس عاصی کوان کی اصطلاح ومحاور ہے ہہت می خبر ہوئی ۔ پس واسطے آئیس اشخاص کے عام بلکہ خاص بولیوں کوان کی زبان میں اس بے ذبان نے موز وں کر کے مرتب کیا۔"

رنگین نے ریختی کا لسانی جواز پیش کیا ہے جواس حد تک تو درست ہے کہ اس بہانہ عورتوں کے مخصوص الفاظ ومحاورات زنانہ، تشبیبات، نسوانی استعارے اورجنس کن یے، غرل اور اس کے بعد لغت میں محفوظ ہو گئے لیکن ریختی کا لسانی بہلو، خارجی اور سطی ہے کہ مفاہیم ومعانی سراسرجنسی بلکہ ہم جنسی (Lesbian) ہیں رنگین ہی کا ایک شعر ہے:

رات کوشے ہے تری وکیھ ٹی چوری آنا کالی اوپر تھی چڑھی نیچے تھی گوری آنا آنشانے ''وریائے لظافت''میں رنگین کے بارے میں جولکھااس سے بھی ریجتی گوکاجنسی پس منظر واضح ہوتا ہے:

'' چونکہ مدتوں ان کی ہمت کا گھوڑ اامتحان قوتِ باہ کے میدان میں دوڑا ہے اور انہیں زیادہ تریر دہ نشین عورتوں سے سرو کا رر ہاہے۔''

ہندی روایت کے بموجب گیت اور دو ہے کے سرتھ ساتھ بعض دکھنی شعراء کی غزل میں بھی اظہار عشق عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے دکھنی غزل میں ریختی کی شروعات تلاش کرلیں گھر میاس لیے درست نہیں کہ دکھنی غزل اور ریختی کے فنی مقاصد جداگانہ ہیں۔ البتہ میہ ہے کہ رنگین کے دیوان ریختی سے 19 برس قبل قیس حیدر آبادی کے دیوان ریختی کا ذکر ملتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض ہم طرح غزلوں کی بنا یراس کا امرکان بھی ہے کہ رنگین نے قیس کا دیوان دیکھا ہو۔

اگر چانشائے 'وریائے لطافت' میں ریختی کونا پیند کیا گرریختی کی مقبولیت کے باعث انہوں نے جھی ریختی کی مقبولیت کے باعث انہوں نے مجھی ریختی کہی۔اشعار پیش ہیں:

مردوا جھ سے کے ہے چلو آرام کرؤ جس کو آرام دہ سمجھ ہے وہ آرام ہو توج میں ترے صدقے نہ رکھ اے میری پیاری روزہ بندی رکھ لے گ ترے بدلے ہزاری روزہ جانصاحب کے اشعار ہیں:

کای بیابی کو چھوڑ بیٹے متاعی رنڈی کو گھر میں ڈالا بنایا صاحب امام باڑہ خدا کی مسجد کو تم نے ڈھا کر کارخانے میں خدا کے سے کسے اُوا دخل کارخانے میں خدا کے سے کسے اُوا دخل بجد تم پہلے جنیں بیاہ ہوا میرے بعد ہوئی عش تی میں مشہور یوسف سا جوال تاکا ہوا ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ زلیخا کا گوا ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ زلیخا کا

لکھنؤ کے بعض شعراء نے تو منہ کا ذا اُقتہ بدلنے کوریختی کہی مگر بعض ایسے شعراء بھی ملتے ہیں جنہوں · نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی جیسے معراج میر یارعلی خال جان صاحب، جبکہ بعض نے زنانہ تخلص اختیار کیے جیسے نازنین (علی بیگ ) بیگم (عابد مرزا) تریا (جمعیت علی )

ریختی کی صورت میں غزل کی زنانہ زبان میں جنس کا تڑ کا لگا کر مرد تو لذت النساء حاصل کرتے رہے گرعور توں نے اس طرف رغبت کا اظہار نہ کیا۔

عمرانی تقید کے اصولوں کے مطابق ریختی کا مطالعہ کرنے پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاشرہ میں مردج عقا کد، تصورات اور رسوم ورواجات کس طرح سے ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آیک طرف تو عشوہ فروشوں کا غلبہ دوسری جانب گھر کی چار ویواری میں مقید، جذباتی اورجنسی لحاظ سے نا آ سودہ بیگات کی ہم جنسیت ... نتیجہ ریختی کی صورت میں لکلا۔ جیسے ہی لکھنو کے ذوال کے ساتھ عیش ونشاط کی مفلیس اجڑیں تو انداز زیست بھی تبدیل ہوگیا، البنداریختی کا جواز بھی نہرہا۔ آج صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ریختی کی وجہ سے مورتوں کی زبان کے نمونے اوران کے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات محفوظ رہ گئی بیں یا پھر "Lesbianism" کے نمونے اوران کے محصوص الفاظ اور اصطلاحات محفوظ رہ گئی بیں یا پھر "لیست ہو بیاں، جیسے الفاظ اور ایک مطالعہ کے لیے مثر لیس فراہم ہو جاتی ہیں۔ اللہ بیکی، دوگا نہ زنا خی، دوست، سرگا نہ، گوئیاں، جیسے الفاظ اب ریختی کے علادہ اور کہیں نہلیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظ کیجیے:

00000

سكيم اخترٌ ، دُ اكثرٌ ' نگاه اور نقطيُّ ' (لا بهور: 2009ء)

اصري

ز

## زَقِل (اردو،اسم موئنٹ)

محرجعفرز ٹلی مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانہ کا ایہ شاعر تھ جس نے طنز، مزاح ، ہزل ، فخش ، ہجو سب کچھ لکھا۔ اس کے نام کی مناسبت سے زلل اس شاعری کے لیے استعمال ہوتا رہا جس میں پھکو بن ، سوقیانہ بن اور نجل سطح کا طنز اور ہجو ملتی ہو محرجعفر کی'' زئل نامہ'' کے متن کو درست کر کے رشید حسن خال نے شائع کر دیا ہے۔ ('' زئل نامہ'' کلتیا ت جعفرز ٹلی ،نگ د، بلی ، 2003ء) رشید حسن خال اس ضمن میں لکھتے ہیں : شائع کر دیا ہے۔ ('' زئل نامہ'' گلتیا ت جعفرز ٹلی ،نگ د، بلی ، 2003ء) رشید حسن خال اس ضمن میں لکھتے ہیں :

زغلا: گپ ہانکے والا، بے پرگی اڑانے والا، زٹل یا' فرہنگ آصفیہ میں زٹل، زٹل قافیہ، زٹل مار نااور زٹل ہانکنا...ان سب کے معنی میں لکھا ہے۔'' لغواور بے ہودہ بات، واہی تباہی، بے نکی ہات، نامعتبر بات ۔ گپ ہانکنا، بےاصول میالند کرنا۔''زٹل کی مثالوں میں بیدوشعر درج کیے گئے ہیں:

تاثیر جذب مستول کی ہر ہر غزل میں ہے اعجاز ہو میں ہے تو کرامت زمّل میں ہے

(قَاتَی کَاصُوی) مضمونِ حن و عشق نہیں کسی غرل میں ہے سنتے اگر او اطف ہاری رقل میں ہے (آتش)

زِخاف(عربی،اسمِ مذکر)

نے خاف کا لغوی مطلب''عروض کی بحرول کے ارکان کا تغیر'' (بحوارہ: نسیم اللغات'' اس کی جمع v CamScanner ز حاف ت ہے۔علامہ ذوق مظفر نگری ز خاف کی وضاحت میں ''تنیم الفصاحت والعروض' میں لکھتے ہیں۔ ''اصلی صورت میں عام طور ہے ان (بحور وار کان) کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ اکثر ارکان کے حروف میں کی بیش تسکین وتح یک میں تبدیل کر لی جاتی ہے۔ اس طرح ایک بحرے کئی بحریں اور ایک رکن سے متعدد ارکان جن کوفر وع کہتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وجاتے ہیں۔ یہ قیر تسکین وتح یک میں تبدیلی ہے بھی کم کرنے اور زیادہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اس تغیر ارکان کا نام ز حاف ہے۔ ان میں سے بعض کے لیے خاص لقب ہوتا ہے۔ اس تغیر ارکان کا نام ز حاف ہے۔ ان میں سے بعض کے لیے خاص لقب لیے مفرد موضوع ہوتا ہے اور بعض کے لیے کوئی خاص لقب مقرر نہیں ہے جیسے فاعلات کا نام ' (ص : 25) ذوتی مظفر نگری نے تمام بحور کے ارکان کے ز حافات تفصیل سے بیان کے ہیں۔

00000

IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348 marjanihsan@gmail.com

#### 1

## ساختیاتی تنقید(Structural Criticism)

مغرب سے درآ مدشدہ تقیدی تصورات میں سے ساختیات اور ساختیاتی تنقید خاصے معروف ہیں۔ گو ہمارے ہاں تقریباً صدی بعداس کا چرچا ہوائیکن مغرب بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہ روس میں اس کا آغاز گزشتہ صدی کے پہلے عشرہ میں ہو چکا تھا۔ 1913ء اور 1930ء کے درمیان روس ہیئت ببندوں کے ساختیاتی تجزیاتی مطالعہ اور پراگ لسانیاتی علقہ (Prage Linguistic Circle) کا خوب چرچا رہا حتی کہ سالن نے ''بورڈوا تصوریت' قرار دے کر اسے ممنوع قرر دے دیا۔ اس ضمن میں شکلوو کی کہ سالن نے ''بورڈوا تصوریت' قرار دے کر اسے ممنوع قرر دے دیا۔ اس ضمن میں شکلوو کی (Shklovsky) ٹوماشو کی (Eichenbaum) اور رومن جیک سن

سا غلیات کا تصوراوراس ہے جنم لینے والی ساختیاتی تقید بنیادی طور پرلسانیات سے وابسة فر ڈینٹر کو کئی ساسیر (Ferdinand De Saussure) اور لیوی سٹراس کے تصورات کی پیداوار ہے۔ ساسیر کے بارے میں دلچہ بات رہے کہ اس کے جن لیکچرز نے لسانیات کا انداز ہی تبدیل کر کے رکھ دیاس کی زندگی بارے میں وہ شائع ہی شہوئے۔ اس کے انتقال کے بعد رہے گیرز "Courses in General Lingtustics" میں طبح کیے گئے۔ لیوی سٹراس اولی نفاد نہ تھا اسے انتقر دیولوجی اور اساطیر سے دلچھی تھی۔ میں میں بھی خاصا کا م کیا۔

کلاڈ لیوی سٹراس (Claude Levi Strauss) نے زبان کے ساختیاتی مطالعہ کو اپنے تصورات سے نئی جہت دی۔ اس کے لسانی تصورات کی اساس اس اس اس بر استوار ہے کہ انسانی ذبن کی سے فاصیت ہے کہ وہ ہیئت کے ذریعہ سے کا رکر دگی کرتا ہے، لہذا تمام تجریات ساختیاتی صورت میں ہوتے ہیں جو بالعموم لاشعوری ہوتے ہیں۔ انسانی ذبن میں زبان لاشعوری طور پرساختیت پر بمنی درجہ بندی اختیار کرتی ہو بالعموم لاشعوری ہوتے ہیں۔ انسانی ذبن میں زبان لاشعوری طور پرساختیت پر بمنی درجہ بندی اختیار کرتی ہے۔ زبان میں متضا و (Binary) الفاظ کے جوڑ ہے بھی ای عمل کے ذریعہ تشکیل پاتے ہیں، لہذا ہرنوع کے سانی پیکروں کا ان کی محتلف ساختوں کے حوالہ سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ہموجب شاعری کی صورت

شقيدى اصطلاحات

میں زبان کے جوسا ختیاتی پیکر بنتے ہیں، وہ اس لی ظریے بے لیک ہوتے ہیں کدان کی تمام تر اثر انگیزی ساختیاتی پیکروں سے مشروط ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ حس، حسنِ اوا کا دوسرا نام ہے اور تا ثیر ساختیاتی پیکروں ہے جتم لیتی ہے۔

کلا ڈلیوی سٹراس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس کی بیر کتا ہیں دیکھیے:

1-"Elementry Structures of Kinship" Boston, Beacon, 1969

2-"The Savage Mind" Chicago, 1966

3-"Structural Anthropology" New york, Basic Books, 1963.

ساختیت کے عمومی اصول نے اساطیر اور انتھر و پولوجی میں تین طریقوں سے اظہار پایا: 1 ساختیاتی تقید (Structural Criticism)

2-ساختياتي روواونگاري (Structural Nabrotology)

2- السانی ساختیاتی تشریح متن (Lignuistic Structural text Description) اگر چه ساختیت کی تشریح میں خاصی خامه فرسائی کی گئی لیکن مختصرترین الفاظ میں بہی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی اساس وحدتوں کی تشکیل کرنے والے نظام کی تفہیم وتشریح پر استوار ہے۔ بیدنظام لسانی بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی اساس وحدتوں کی تشکیل کرنے والے نظام کی تفہیم وتشریح پر استوار ہے۔ بیدنظام لسانی بھی ہوسکتا ہے ، ادب پارہ کا بھی ، مع شرہ کا بھی اور ویگر امور زیست کا بھی۔ چنانچہ (Alan کے موقیل ووٹ مالی پونگ ووٹ (Diana T. Laurenson) اور ایکن بونگ ووٹ مووز ساکھی ۔ چنانی کی لارٹسن (Diana T. Laurenson) اور ایکن بونگ ووٹ مول

''جس نظام کا تجزی فی مطالعہ کیا جارہا ہوتا ہے اس کے مختلف عناصر میں ایک
دوسرے کے ساتھ کی طرح کے حرکی روابط ابھ گرہوتے ہیں۔ یوں کہ ہر عضر کی اہمیت
کسی دوسرے عضر کے ساتھ روابط کی دوشن میں طے پاتی ہے۔ اساسی طور پر تو یہ
استخرا بی طریق کا رہے جس پرتمام اجزا کا گل کے ساتھ متحرک رابطه استوار رہتا ہے۔
ادب کی عمرانیات کے نقطہ نظر سے دیکھنے پرواضح ہوتا ہے کہ ساختیات میں اوب پارہ
کو محد ب شیشہ میں رکھ کر اس میں تہدور تہد معانی کی جہات کا سراغ لگایا جا تا ہے۔ وہ
معانی جوایک تامیاتی وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر چہان کا خار جی امور
ہے بھی تعانی ہوتا ہے گر یے کلیتا ان کے مر ہون منت نہیں ہوتے۔'' (ص: 42)

اگر چہ یہاں ساختیاتی تنقید کے بارے میں لکھا جا رہا ہے لیکن ساختیات کے مقہوم میں بے حد
اگر چہ یہاں ساختیاتی تنقید کے بارے میں لکھا جا دہا ہے لیکن ساختیات کے مقہوم میں بے حد
اگر چہ یہاں ساختیاتی تنقید کے بارے میں لکھا جا دہا ہے لیکن ساختیات کے مقہوم میں بے حد
اگر چہ یہاں ساختیاتی تنقید کے بارے میں لکھا جا دہا ہے لیکن ساختیات کے مقہوم میں بے حد
اگر چہ یہاں ساختیاتی تنقید کے بارے میں لکھا جا دہا ہے لیکن ساختیات کے مقہوم میں بے حد
الاحدیث پیدا کی جا چکی ہے۔ چنانچے فرانسیسی باہر ساختیات کے مقہوم میں بے حد

(انگریزی ترجمه Chaminah Mascnier) نے ریاضی منطق ،طبیعات،حیاتیات،نفسیات، سانیات، سوشل سائنس اور فلسفه میں اس کی کارفر مائیوں کا ژرف نگاہی سے مطالعہ کیا۔اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ساختیات محض سانی اوراد بی مطالعہ سے بڑھ کرعلوم کے وسیح گل کے مطالعہ تک جا پہنچی ہے۔ساختیات کے صفری میں بلوم فیلڈ کی کتاب "Language" (1933ء) کا مطالعہ بھی سود مند ہوسکتا ہے۔
مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجیے:

Piaget, Jean "Structuralism" London, Harper Torch Books, 1970

Leach, Edmond (Ed.) "The Structural Study of Myth and Totemism"

Laurenson Diana T. / Alan Swingewood "Sociology of Literature."

Fokkema, D.W / Flurd Kunne Ibsch. "Theories of Literature in 20th Century"

Saussure, De Ferdinand "Courses in General Linguistics" New york, Philosophical Liberary, 1959.

#### سانىيك(Sonnet)

اردوکی جملہ شعری اصناف فاری/عربی ہے مستعار ہیں کیکن سمانیٹ اگریزی شاعری ہے درآ مد شدہ ہے۔ دلچسپ ہت بیہ کہ خودانگریزی میں بیاطالوی سے آیا۔" ڈکشنری آف ورلڈلٹریچ' کے بموجب اطالوی زبان میں "Sonetto" کا لغوی مطلب ''خفیف آواز' ہے اور 1220ء کے دوران اس کا آغاز ثابت ہے۔ سانیٹ کے ابتدائی نمونے سلی کے دبستان سے وابستہ صابہ نے اسے حابتدائی نمونے سلی کے دبستان سے وابستہ متعارف ہوئی۔ شعراء نے اسے حسن والفت سے وابستہ جذبات واحساسات کے لیے بخو بی استعمال کیا۔

چودہ مصرعوں پرمشمل سانیٹ دو بندول سے ترکیب پاتی ہے۔ پہلے بند کا پہلامصرعہ اور آخری مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دوسرے بند کا پہلااور

چوتھامصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ دواشعارانفرادی طور پر قافیہ کے حال ہوتے ہیں۔ فعاہر ہے اس ہیت میں آسانی ہے افلہار آسانی ہے افلہار کی شہری افلہار کے اسلام کی نوع کے شعری افلہار کے لیے لازم بھی جوتی ہے۔ کے لیے لازم بھی جاتی ہے۔

اگرچہ اختر شیرانی سے لے کرن م راشد تک متعدد انجھے شعراء نے سانیٹ کھے کیکن پھر بھی اسے مقبولیت وصل نہ ہوسکی جس کی ایک وجہ مشکل تکنیک بھی ہوسکتی ہے۔ ان م راشد کے زمانۂ طالب علمی کے سانیٹ کے لیے راقم کا مقالہ ملاحظہ سیجے:

و"ن م راشد كامتروك كلام "مشموسة" اوب اور كليم" (لا مور: 2001ء)

# سائنس فِکشن (Science Fiction)

قدیم واستانوں کے طلسم، مافوق الفطرت کرداروں، ساحروں اور نظر بند کرنے والے بازی

گرول نے جدیدادب کی سائنس فِکشن کی صورت میں نیاجتم بیا۔ابطلسم کی جگہ کیپیوٹراورجن بھوتوں کی جگہ

رو بوٹ نے لے لی ہے۔سائنس فِکشن میں سب پچھرواہے،خلائی مخلوق زمین پرحملم آ در ہوسکتی ہے ادر مرن کے

باشندے ہم پرغلبہ پاسکتے ہیں،خلائی جہاز سے کا نئات کے آخری سیّارہ کی سیر کی جاسکتی ہے، مختلف سیّاروں کے باشندے لیزرگنوں سے ایک ووسرے کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہاں الرن طشتریاں ہیں،

راکٹ ہیں، ٹائم مشین ہے۔خلافوروی اورخلائی جنگیں ہیں۔الغرض سائنس فِکشن فینشی کا جہان ہے اور

انگلینڈ میں ای جی ویلز اور فرانس میں جولیس ورنے نے سائنس فِکھن کومقبول بنانے میں اہم "Destination کروار ادا کیا۔ ویلز کی ' ٹائم مشین' اور' وار آف دی ورلڈ' اور جولیس ورنے کی "Around the World in اور "A Journey to the Centre of the Earth, "Moon", "قاول بنایا ہے۔ کو جدید کیمرہ تکنیک سے سائنس فِکھن پر مبنی فلموں کو مقبول بنایا ہے۔

#### سائنٹیفک تنقید (Scientific Critisim)

جیسا کہنام سے ظاہر ہے اس انداز نفتر میں تقید میں سائنس جیسی قطعیت پیدا کرتے ہوئے نقاد

ے سائنس دان جیسی غیر جانبداری کی توقع کی جاسکتی ہے۔ دراصل سائنسی تنقید، تجزیاتی تنقید اوراستقرائی تنقید کا دراستقرائی تنقید کا دراستان میں کا کثریت کا اس، مر پراتفاق ملے گا کہ تنقید کا بنیادی فریف تنقید سے دابست تضورات کا جموعہ ہے۔ ناقدین کی اکثریت کا اس، مر پراتفاق ملے گا کہ تنقید کا بنیادی فریف تخلیق کا حسن وقتی اجا گر کرتے ہوئے اس کے معیاد کا تغین کرنا اور پھرد بگر تخلیقات سے تفایل کے بعداس کی قدر وقیمت طے کرنا ہے، بیاساس ہے البتہ حصولی نتائج کے لیے کون ساطریقہ کا رافقتیار کیا گیا اس سے فرق نبیس پڑتا۔ اس کے برعس سائنٹیفک تنقید میں اس کومستر دکر دیا گیا۔ اس لیے بیانداز نقد نہ تو ادب میں مقصدیت یا اوروک کا قائل ہے اور نہ ہی اخلاقی ساتی یا اورثوع کے پرچار کو درست تسلیم کرتا ہے۔ سائنس کے لفظ سے بیا حمال ہو سکتا ہے کہ بیار نوکر بالکل جدید ہے، ایسانہیں۔ ماہرین نے اس طمن میں ارسطوکی "Poetics" سے بات شروع کی جس نے افلاطون کے اخلاقی تصورات کے جواب میں ادب کو اخلاقی اور ساجی پابندیوں سے آزاد قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے کسی نہ کی طرح سے اس امریز وردیا جاتار ہا کہ تنقید میں سائنس جیسی قطعیت ہوئی جاسے اور نقادیل سائنس دان جیسی غیر جانبداری۔ جاتار ہا کہ تنقید میں سائنس جیسی قطعیت ہوئی جاسے اور نقادیل سائنس دان جیسی غیر جانبداری۔ جاتار ہا کہ تنقید میں سائنس جیسی قطعیت ہوئی جاسے اور نقادیل سائنس دان جیسی غیر جانبداری۔

سُبک:

فاری تنقیدی اصطلاح سُبک سائل کے معنی میں استعال ہوتی ہے۔فاری کی شعری تاریخ سُبک کے لحاظ سے ترتیب پاتی ہے۔ کسی خاص عہد کے شعراء کا کسی خاص سُبک کی روشی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یوں ویکھیں توسُبک اپنے نغوی معنی سے زیدوہ وسیح معنی لیعنی رجحان کا حامل ہے و بستان بلکہ عہد تک کے مفہوم میں بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔فاری شاعری کے مندرجہ فریں سُبک ہیں:

1- سُبُ خراساني ياتر كتاني (نصف چوتشي أيا چهني صدى جرى)

2- سُبِکِعِراتی (ساتویں تادسویں صدی جمری)

3- سُبِكِ جديد (عبد جديد)

ہندوستان کی فاری شاعری بلحاظ اسلوب ایرانی شعراء سے خاصی مختلف تھی ، لہذا ہندی شعراء کو فاری شعراء سے میز کرنے کے لیے 'سبک ِ ہندی'' کی اصطلاح استعمال کی گئی۔

علامها قبال کی فارس شاعری جدا گانه اسلوب اورافکار وتصورات کی بتابر کسی سُبک میں فیٹ نہیں ہو

عتى البذاان كے ليے 'مبك اقبال' كى جدا كانداصطلاح وضع كى كئ\_

مزيدمعلومات كے ليے ملاحظہ تيجيے:

ظهورالدين احمر، دُاكثر "ايراني ادب" (اسلام آباد: 1994ء)

## سجع (عربی،اسم مذکر)

ایساشعر/نقرہ/ جملہ جس کے معنی بھی برقرارر ہیں اوراس میں کسی فرد کا نام بھی آ جائے۔اسی لیے بچع گوئی کوفن اور فٹکاری سمجھا جاتا ہے۔

## سرریلزم (Surrealism)

اگرید کہا جائے کہ سرر بلزم ڈاڈاازم کی خمنی پیداوار ہے تواسے مبالفہ نہ جھے جائے کیونکہ سرر بلزم کو منشورو سے وال فرائسیں شاعر Andre Breton کی بلے ڈاڈاازم سے وابستہ تھا۔ آندر سے برتن اور بھن ویگر شعراء ڈاڈاازم سے مطلمین شہرت سے سوانہوں نے الگ ہوکر سرر بلزم کی صورت میں جداگا نترج کیک کی بنیا در تھی۔ بیسو سے صدی کی دوسری و بائی تک بور پ میں فرائیڈ کے جنسی تصورات، لاشعور بخوابوں کی علامات اور نفسی تلازمہ کی شہرت ہو چکی تھی۔ چن نچہ سرر بیسٹ تخلیق کا رول نے شعور کے برعکس لاشعور کو اصلی اور اسماسی حقیقت قرار و بیتے ہوئے اس میں تخلیق کا رول نے شعور کے برعکس لاشعور کو اصلی اور اسماسی و تقیقت قرار و بیائی۔ فاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے تخلیق کے با شابطہ اصول و ضوابعہ اور رحمانی بی مقصور تخلیق قرار پائی۔ فاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے تخلیق کے با شابطہ اصول و ضوابعہ اور رحمانی بی مشابعہ انداز بروے کا رضوا لو کی جانہوں کے الم اسموب کی اساس علامات کی مائند) کے علامات کی مائند) کے علامات کی مائند) نے علامات کو نہ صرف شعری زبان میں فعال کر وار دیا بلکہ آنے والوں کے لیے مثال بھی قائم کروی۔ نے علامات کو نہ صرف شعری زبان میں فعال کر وار دیا بلکہ آنے والوں کے لیے مثال بھی قائم کروی۔ نے علامات کو نہ مسلوب کی اساس علامات بیات تھی اسلوب کی اساس علامات کے ذروع کیائی ہوئی تاریخ اور بریہ تھی سب کھر مستر دکر دینے والا باغیانہ تصور تھی تقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور جے ماشعور بریہ تھی سب کھر مستر دکر دینے والا باغیانہ تصور تھی تھیں ہے جو شعور سے ماورا ہے اور اے دائیوں کی بالعوم حقیقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور اے اور جے ماشعور کے بالعوم حقیقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور اے وار جے ماشعور کے تاریخ کے مثال ہے کہ میں میں میں اور اے حقیقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور اے وار جے ماشعور کے بالعوم حقیقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور اے دائیوں کے اور اے اور اے دور جے ماشعور کے دور کے کو تی کو تاریخ کے بالعوم حقیقت سے جو شعور سے ماورا ہے اور اے دور جے داشعور سے دور کے دور کے دور کے دور کے داشتور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے داشتور کے دور کے داشعور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے داشتور کے دور کے دور کے داشتور کے دور کے داشتور کے دائیں کے دور کے دور کے دائی کے دور کے دائی کے دور کے دور کے دور کے دور ک

''مرریلزم حقیقت کی حدود سے ماورا ہونا ہے۔ اس مقصد کے بیادب میں وہ مواداستعال کیا جانا چاہیے جو ہنوز استعال نہ کیا گیا بینی خواب اورخود کار تلازم، ان کے ساتھ ہی لاشعور اور شعور کے تجربت کے امتزاج سے بھی کام لیا جاتا ہے۔

مرریلزم میں مواد کومنطق کے اصولوں ہے آزاد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ہی اپنی ساخت کا تعین کر سکے اوراس طرح لاشعور کی درست تر جمانی ممکن ہے۔'' سرریلزم کی اصطلاح آپالی لیز بے نے وضع کی تھی۔ البرکامیو نے مقالہ Surrealism and " "Revolution مشمولہ "Howe, Irving "Literary Modernism میں جن خیالات کا اظہار کیاءان میں سرریلزم کا خلاصہ آجا تا ہے:

و دنگمل بخاوت ، گلی طور پر تھم عدونی ، اصولوں گوخراب و خسته کرنا ، لا یعنیت کوسنم قرار دینااوراس سے اخذِ مزاح .... بیہ ہے سرر ملزم کا حقیقی روپ! ' (ص 212)

## سُهلِ مُمتنع (عربی بصفت)

شاعری میں مشکل پیندی اور الجھے اسلوب کے تضاد کے طور پر سہلِ متنع کی اصطلاح مستعمل ہے۔
اس سے آسانی، سادگی اور سلاست کی وہ حد مراد ہے کہ اگر اس سے زیادہ سادہ بیانی، سلاست اور سادگی بروۓ کارلائی جائے تو شعر سیاٹ ہو کرنٹر میں تبدیل ہو جائے۔ میرتقی میر اور خواجہ میر درد سے چلیس تو ناصر کاظمی اور سیدعبد الحمید عدم تک متعدد شعراء کا کلام سبلِ ممتنع کی فنکا راند مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے:

نه ہوا پر نه ہوا میر کا انداز نصیب تواس کاباعث میری سُهلِ ممتنع کی خوبی ہے۔

سلىس:

فيض احد فيض ميزان (ص 49-48) مين لكهية بين:

" بہم عام طور سے اس شاعر کے کلام کوسلیس کہتے ہیں جو ملکے کھیلئے ہندی نما الفاظ استعال کر ہے جسے فاری اور عربی کے الفاظ اور خصوصاً فی ری تراکیب سے نفرت ہولیکن اس رائے کی جمایت کرنے میں بہت می مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔۔۔ دراصل کسی تحریر کی سلاست کو الفاظ کی نوعیت سے بہت کم تعلق ہے۔ اگر خیال لکھنے والے کے قریم کی سلاست کو الفاظ کی نوعیت سے بہت کم تعلق ہے۔ اگر خیال لکھنے والے کے ذہمن میں صاف ہے اور اس نے اسے سہولت سے آپ تک پہنچا دیا ہے تو اس کی تحریر

#### میں فاری کی بج نے لاطبی تراکیب ہول تو بھی ہم اسے سلیس ہی کہیں گے۔''

#### سنسر(Censor)

اردومیں سنرکے لیے احتساب استعال ہوتا ہے اور سنر کرنے والاغزل کا پہند بیرہ لفظ محتسب۔
سنسرشپ کا تصور جدید نہیں بلکہ یہ یونان اور روم جتنا قدیم ہے۔ افلاطون نے ''جمہور ہے' میں پہلی مرتبہ اخلاقی بنیادوں پر شاعری اور ڈراہ پر اعتراضات کرتے ہوئے اپنی ''جمہور ہے' سے شاعروں کو جلاوطن کرنے کی بات کی تھی۔ وہ اس ضمن میں اس انتہا تک گیا کہ طالب علموں کی نصالی کتب اور بچوں کی لور یوں تک کے شمن میں اس امرکا قائل تھا کہ ان کے ایسے جھے حذف کردینے چاہئیں جو بچوں پر مضرائر ات کا باعث ہوسکتے ہوں۔

جولیس سیزر کے عہد میں سنسرا یسے محکمہ کا نام تھ جونزاز و، ناپ تول کے مختلف پیانوں اور ہاٹوں گی جانچ پرنتال کرتا تھا۔

وکٹورین عہد میں سنر نے ادبی مفہوم حاصل کیا۔ادب، مصوری، مجسمہ سازی، فلم، تھیٹر وغیرہ کا اخلاقی بنیادوں پرافشی ہے الزام میں مقد مات اس اخلاقی بنیادوں پرافشی ہے الزام میں مقد مات اس حضمن میں بطور مثال پیش کے جاسکتے ہیں۔مثنوی ''زہر عشق' 'پر بہتی ڈراموں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔'' باغ و بہار'' کے بعض جصے مخرب الاخلاق سمجھ جانے کی بنا پر ڈھن فاربس کے مرتبہ ایڈیشن (لندن: 1860ء) سے حدف کیے تھے۔ ملاحظہ سیجے راقم کا مقدمہ'' باغ و بہار'' مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز (لا مور: 1981ء) مدف کیے تھے۔ ملاحظہ سیجے راقم کا مقدمہ'' باغ و بہار'' مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز (لا مور: 1981ء) مناظر بخش میں دل آزاری والی کتب پر بھی پابندی لگائی جاتی رہی ہے جبکہ فلموں میں غیرا خلاقی مناظر بخش گیتوں اور عربیاں رقصون پراختساب کے لیے حکومت نے فلم سنر بورڈ قائم کررکھا ہے۔

## سوزخوانی:

مرثیہ پڑھنے کا وہ انداز جس سے سامعین کے دلوں میں گداز پیدا ہواور آ تکھوں سے آنسورواں ہو ج کیں۔ سوزخواں کے لیے موسیق سے واقفیت لازم ہے کیونکہ موسیق ہی سے مرثیہ میں ''سوز' والی خصوصیات پیدا ہوسکتی ہیں۔ سوزخواں بالعموم معروف مرثیہ نگاروں کے مراثی سنتے ہیں لکھنو کی مخصوص تہذیبی فضائے جہال مرثیہ کوفروغ دیا وہاں سوزخوانی نے بھی یا قاعدہ فن کی صورت اختیار کرلی۔ سوزخوال کمن کے ساتھ ساتھ

ا واز کے زیرو بم سے الم کا تاثر پیدا کرتا ہے۔

سەحرفى:

تین مصرعوں والی نظم مگرانداز واسلوب میں ہائیکوسے جدا گاند۔ ولیسپ بات بیہ کہاں کے نام میں''حرف'' مصرع کے متباول کے طور پر استعال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے''سه حرفی'' کے بجائے اسے''سه مصری'' کہنا چاہیے جیسے تین پٹکھڑیوں کا بھول''سہ برگ'' کہلا تا ہے۔

ماه طلعت زامدی کی آیک سه حرفی دیکھیے:

چمن کے نیج پیان سے کلام کرتا ہے وہ آ ہوانِ رمیدہ کو رام کرتا ہے جو جیب شخص رہا ہوگا میر کا محبوب محبو

اصري

احسان الحق بى ايس اردو 0313-9443348



#### شاعرانهانصاف(Poetic Justice)

## شاعرى (عربي،اسم موئنث)

تمام تاریخ انسانی میں انسان کی ارفع ترین تخلیقی صلاحیتوں نے شاعری کی صورت میں اظہار پایا۔ ہرعہد، مع شرہ اور ثقافت میں تخلیقی شخصیات نے (بالعموم) سب سے پہلے شاعری ہی کو جذبات و احسات، تخیل ونصور، رُشد و ہدایت، پیغام حتی کہ تفریح کے لیے بھی شاعری سے کام لیا۔ شاعری کلامِ موزوں سجھی جاتی ہے، اظہار میں تنوع کی مناسبت سے مختلف شعری اصناف نے جتم لیا۔ اردو میں غزل، قصیدہ ، مرشیہ، مثنوی بظم ، رباعی وغیرہ معروف اصناف ہیں۔ ان اصناف کی جداگا نہ ہیئت ہے اور مخصوص اسلوب۔

شعر کے لغوی معنی جاننا، معلوم کرنا اور اس مناسبت سے شاعر جانے والا ہے۔ دیکھا جائے تو لغوی معنی میں شاعر کا کسب آجا تا ہے لیعنی ایساشخص جو ایک طرف حقائق کا عارف ہے تو دوسری جانب شاعری کے رموز سے واقف ہے۔ شعر کے لغوی معنی کی رعایت سے شاعری معلوم کی گئی با توں (جذبات ، احساسات ، نصورات وغیرہ) کا بیان قر اردی جاسکتی ہے۔

شاعری کی بھی خواب جوانی کی مانند لا تعداد اقبیریں کی گئیں، ہر زبان اور ثقافت میں کیکن بیر نہ جھا جاسکا کہ کیوں ایک شخص شاعر بن جاتا ہے جبکہ لا تعداد افراد اس صلاحیت سے محروم رہ جے نی بین چنانچہ اساطیر سے لے کر جدید نفسیات تک اس ضمن میں متعدد تو جیجات کی گئیں۔ فلسفہ اور علم کے رسیا یونانی جب شاعری سے وابستہ تخلیقی عمل کونہ بھی بائے تو انہوں نے اپنی اساطیر میں نو دیویوں کوننون لطیفہ کی سرپرست قرار میں عربی سامیر میں اسلامیر میں اسلامیر میں میوز ہی سے بنائے گئے ) ہند و اساطیر میں مرسوتی و یوی شاعری کی مُر تی ہے۔

افلاطون کے ہموجب میوزجس پرمہربان ہوتی ہے اس میں ربائی جنون DivineInspired افلاطون کے ہموجب میوزجس پرمہربان ہوتی ہے اس میں ربائی جنون madness پیدا کر دیتی ہے، لہذا اس کے بغیر محض علم ومطالعہ کی بنا پرشاعری ممکن نہیں۔ چنانچہ وضی میں شعراء کی شخصیت کی پیچید گیوں، کرداری بوالحجبوں، اعصابی خلل اور غیر معمولی ذہتی کیفیات کواس اساطیری تناظر میں سمجھاجا تا تھا۔

جدیدنفسیات (بالخصوص فرائیڈین تحلیل نفسی) میں شاعری کا باعث ابنار ملی قرار دی گئی۔ مغرب کی حد تک''ایلیڈ' اور''اوڈ لیی'' کے خالق نابینا ہوم ( تقریباً 8 تا 11 صدی ق۔م) کو پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں نابینا کے لیے Home Rous کا غظ مستعمل تھا۔

یونانی شاعری کوفطرت کی نقالی قرار دیا تھا جبکہ ارسطوکا استا وافلہ طون شاعری (اور ڈرامے) کے حق میں نہ تھا۔ اس شاعری کوفطرت کی نقالی قرار دیا تھا جبکہ ارسطوکا استا وافلہ طون شاعری (اور ڈرامے) کے حق میں نہ تھا۔ اس کے خیال میں یہ اس بلند و برتر اور ہر لحاظ سے تعمل عالم امثال کی نقل ہے، لہٰ ذاشاعری صدافت سے شاعری (اور ڈرامے) میں اس عالم کی نقل کی جاتی ہے جو خود عالم امثال کی نقل ہے، لہٰ ذاشاعری صدافت سے تین در جب کی دوری پر ہے۔ مزید ، شاعری جذبات میں اشتعال تو پیدا کرتی ہے کین ان کی تسکین کا سامان مہیا میں مرتب کی روار وعمل میں عقل کی گرفت کمزور ہوجانے سے فرد غیر ساجی افعال کا مرتکب ہوکر معاشرہ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ''جہور رہ' میں سے شاعروں کو جلا وطن کر ویا تھا جبکہ اس کے برنکس جوش میں آبادی کے بقول:

" سيحشاعركا كنات كاتاليق بوت بين"

("مقامات زرين"بحواله: جوش شناس شاره 3 مص: 19)

· جبکه سارتر کے بقول:

"شاعرى ديومالا بيداكرتى ہے اور نثر پورٹريث."

( بحوالهُ ' سارتر کااو بی نظریهٔ 'از قمر جمیل به ' باد بان ' کراچی ۔اکتو بر۔ دیمبر: 2008ء )

مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: 1- مسعود حسن رضوی ادیب'' ہماری شاعری'' (لا ہور:1986ء) 2- عزیز عامد مدنی'' جدیدار دوشاعری'' (2جھے، کراچی ۔1990ء۔1994ء) 3- ادر لیں صدیقی'' اردوشاعری کا تنقیدی جائز ہ'' (کراچی :1971ء)

# شترگرب

جس طرح شکل اور جسامت کے لحاظ ہے اونٹ (شکتر ) اور ہلی (گربہ) میں کوئی مناسبت نہیں ،
لہذا دونوں کا ایک سانس میں نام نہیں لیا جا سکتا اس طرح شعر میں تم اور تو ، آپ اور تو طرز خطاب نا پہندیدہ
ہے۔ دائے نے اپنے شاگر دوں کے لیے جومنظوم پندنا متح بر کیا ، اس میں وہ لکھتے ہیں :
ایک مصرع میں ہو تم دوسرے میں تو

یہ شتر گربہ ہے میں نے بھی اسے ترک کیا
طرز خطاب کے عداوہ پست مضمون ، خیال بتمثال بشیبہوں کی کیک جائی بھی نامناسب ہے۔
طرز خطاب کے عداوہ پست مضمون ، خیال بتمثال بشیبہوں کی کیک جائی بھی نامناسب ہے۔

## شِعر (عربی،اسم مُذکر)

اگر چد نغوی معنی جاننا، دریافت کرنایا باریک بنی جبکه اصطلاحی معنی میں کسی اچھوتے خیال، گہری رمز یا تخیل پر جنی بات کوموز وں الفاظ کی حسنِ ترتیب سے یوں بیان کرنا کہ وزن کی وجہ سے خوش آ ہنگ محسوس ہو۔

چہاں تک شعر کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو سید عابد مقالہ بعنوان ' شعر' میں لکھتے ہیں: ' شعر بالکسریعنی ہوجانے کو ہی اور کسی تکتے پر مطلع ہوجانے کو ہی اصطلاح میں 'یدو ہ تخن موزوں ہے کہ قصد قائل شامل تخلیق ہو۔' ('' تنقیدی مضامین' من :10)

' شعر بھی شعور کا مادہ ہے اور شعور کے معانی میں صاحب غیاث نے دائش دوریافتن یعنی جانایالینا، در یافت کرنا ہتا ہے ہیں ۔ ساحب نتخب لکھتے ہیں کہ شعر تخن موزوں و مقفی کو کہتے ہیں۔' (ایعنا من اس :11)

در یافت کرنا ہتا ہے ہیں ۔ صاحب نتخب لکھتے ہیں کہ شعر تخن موزوں و مقفی کو کہتے ہیں۔' (ایعنا من اس :11)

مولوی ہم الغنی رام پوری '' بحر الفصاحت' (ص: 51) میں (بحوالہ: مُرات آ فاب نما، روضتہ الاحباب، تذکر کہ دولتِ شاہی، زین القصص، روضتہ الصف ، کامل التواریخ اور تفسیر معالم التزیل ) یہ دلچسب

روایت بیان کرتے ہیں کہ شعر گوئی حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ قابیل کے ہاتھوں ہائیل کے قبل پرانہوں نے منظوم مر شیہ کہا۔ اس کی تائید میں امیر خسر واور مرزاصائب کے بیاشتعار قبل کیے ہیں:

ماہمہ دراصل شاعر زادہ ایم

دل بایں محنت شداز خود داوہ ایم

آئکہ اول شعر گفت آدم صفی اللہ بود
طیع موزوں جیت فرزندی آدم بود

لیکن محشری اور امام فخر الدین رازی اسے درست تسلیم نہیں کرتے جبکہ عبداللہ بن عبس کے بموجب حضرت آ دم سُریانی زبان بولتے تھے اور بیمر ٹیہ بھی سریانی ہی میں تھا۔ بعد میں اس کا سریانی سے عربی میں ترجمہ ہوا۔ (ص: 52۔ پراشعارورج ہیں)

عربی زبان اور شعر کاموجد مُعرب بن قحکان سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں خلجان بن ادہم (کا تب
ہود علیہ السلام) اور اشعر بن سبا یمنی کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ جہال تک فاری زبان کا تعلق ہو سب
سے بہلے شعر کہنے والوں کے بیاساء مرقوم ہیں۔ بہرام گور، لیقوب بن لیٹ صفار، تکیم ابوحفص سعدی جبکہ
رود کی بہلا صاحب دیوان شاعر ہے (بحرالفصاحت: ص-55) عربی شعراور اسی مناسبت سے شعراء کے
و وطبقات بنائے گئے۔

''الشعر من المحكمة '' ( حكيمانه اشعار ) اور'' الشعراء من الفارون' ( فساد بريا كرنے والے ) موسیقی کے جائز اور ناجائز ہونے کی مانند شعر كوبھی مشكوك سمجھا جاتار ہاہے۔ ( وجہ؟ دلوں پراٹر اندازی ) مگرا مام غزالی نے "'احیاء العلوم'' میں ان دلائل کے ساتھ اسے جائز قرار دیا۔

اگرخود بخود، بلاکسی مقصد واراده باشعوری کاوش، شعر، موزوں الفاظ اور مناسب بحریس وارو ہوجائے تواسے فی البدیبہ شعر کہا جاتا ہے۔مشرقی شعری تنقید میں فی البدیبہ کوزیا وہ بہتر اور اس نے زیادہ ببند کیا جاتا رہا ہے مگر مولا نا حالی نے ''مقد مۂ شعر وشاعری'' میں فی البدیبہ شعر کو چنداں

ا ہمیت نیس دی۔

عرب حکماء نے شعرمحمود (شرع کے مطابق پاکیزہ اور اخلاقی ہاتیں) اور شعر مذموم (خلاف شرع اور غیراخلاقی ہاتوں) کی صورت میں شعر کی تقسیم کی اور اس مناسبت سے شعراء کے دوفر قے قرار پائے ، فرقہ محمود سیاور فرقہ مذمومیہ۔

### شعریت:

اس اصطلاح کا تطعی مفہوم طے نہیں کیا گیا لیکن بالعوم اس سے شاعری کی تا ثیر، مزا، لطف مراد کی جاتی ہے۔ شعریت دراص شاعری سے وابستہ جمالیاتی احساس کی ترجمان ہے بعنی کن خوبیوں کی بنا پرشاعری کا مطالعہ پُر اثر ، پُر تا ثیراور پُر لطف جمالیاتی تجربہ میں تبدیل ہوجا تا ہے ، لہذا شعریت شاعران اسلوب کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ سے لیےاصولا تو اس ضمن میں شاعری میں پیش کردہ مقصد، پیغام ، موضوع ، خیال ، تصور یا مسئلہ سے سروکار نہ ہونا چا ہے لیکن اگر اسلوب کی جمالیات سے شاعری کا موضوع بھی ہم آ ہنگ ہوتو شعریت دوبالا ہوجائے گی۔

فانی بدایونی کے بقول:

" فشعر کے لیے جوسب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ شعریت ہے اگر شعر شعریت سے عاری ہے تو موزونیت اس کی تلافی نہیں کرسکتی ہاں اسے قلم کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔''

### شعورکی رو (Stream of Consciousness)

"Principles of Psychology" امریکی نفسیات وال ولیم جیمز نے اپنی معروف تالیف "Principles of Psychology" امریکی نفسیات وال ولیم جیمز نے اپنی معروف تالیف (1890) میں یہ نظر میں چیش کیا کہ شعور سا کت نہیں بلکہ بیندی کی مانند وال ذہنی ممل ہے۔ جس طرح ندی میں لہر کے بعدلہر آتی ہے اور بیسنسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اس طرح شعور میں لہرول کی مانند خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بیسی نہیں رکتا۔

جدیدافسانہ اور شاعری میں باطنی کیفیات کی عکاسی اور بعض ذہنی عوامل کی تصویر کشی کے لیے شعور کی روے کام لیاجا تا ہے۔

اگرچہ شعور کی رو، تلازم خیال سے مشابہہ نظر آتی ہے لیکن شعور کی رونسبٹا زیادہ پیچیدہ لاشعوری

محرکات سے جنم لیتی ہے۔ '' ڈوکشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے بموجب فرانسیسی ناول نگار Edouard محرکات سے جنم لیتی ہے۔ '' ڈوکشنری آف لٹریری ٹرمز'' کے بموجب فرانسیسی ناول نگار Dujardin نے 1888ء میں تحریر کردہ ٹاول (1922) "Ulysis" میں اس کا استعال کیا گیا۔ اس استعال کیا سیاس کا استعال کیا گیا۔ اس کے بعد درجینیا وولف، ہنری جیمز اور ولیم فاکنر نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی اسے'' داخلی خود کلائ' (Interior Monologue) بھی کہا گیا ہے۔

اردو تنقید کی میہ برقسمتی ہے کہ انگریزی اصطلاحات کو ان کے درست تناظر میں سمجھے بغیر یوں ہی انگل بچواستعال کرلیا جاتا ہے۔اس شمن میں رومانوبیت اور شعور کی روکی مثال دی جاسکتی ہے۔اردوناقدین نے اگر علامہ اقبال ، فیض احمر فیض ،افخر شیرانی اوراحمہ فر آزکورومانی شاعر کہاتو قرق العین حیدر کے ناول ''آگ کا دریا'' کوشعور کی روقر اردے دیا۔

## شِكَا كُونا قدين (Schicago Critics)

تیسری دہائی میں امریکہ میں شکا گونا قدین کے نام سے ایک ایسے گروپ کی تشکیل ہوئی جنہوں نے قدیم یونانی اور روئن فلاسفروں، دانشور دں اور ناقدین کے تصورات کے احیاء پر زور دیتے ہوئے تمام جد ید تصورات نقد سے عدم دلچیں کا اظہار کیا۔اس ضمن میں ارسطو کی ''بوطیق'' کوخصوصی اہمیت دی گئی۔اس لیے بعض اوقات آئیس "New Aristotelians بھی کہا گیا۔ارسطو کے علاوہ افلاطون اور لاان جائی نس لیے بعض اوقات آئیس "بھی خصوصی رغبت کا ظہار کیا گیا۔ جدید تصورات نقد میں بیابیا گروپ تھا جس نے ''جدید' کے مقابلہ میں سے بھی خصوصی رغبت کا ظہار کیا گیا۔ جدید تصورات نقد میں بیابیا گروپ تھا جس نے '' جدید' کے مقابلہ میں "دقدیم'' کی اہمیت پر زور دیا۔

ایلڈ رایلسن نے مقالہ "An Outline of Poetic Theory" میں اس خیال کا اظہر رکیا:

"اگر واقعی کوئی شکا گومنشور ہے تو اس کا مقصد صرف تقید کو تقیدی نگاہ ہے
ویکھنے کی اہمیت ا جا گر کرنا ہے۔ مروح تنقیدی فارمولوں کی آئے تھیں بند کر کے تقلیم نہیں
کی جا سکتی۔ ہمیں ماضی سے جو تنقیدی ورشہ ملا ،ہم اس مقصد کے لیے اس سے استفادہ
بی نہیں کر سکتے بلکہ بظاہر مردہ نظریات کے قالب میں نئی روح بھونک کر انہیں سودمند
اور زندہ مباحث میں بھی تنہ مل کیا جا سکتا ہے۔"

شکا گوناقدین میں بیرحضرات نمایاں ہیں۔ایلٹر رایلسن ،آ رالیس کرین ،ر چرڈ میکون ، برنارڈ وین برنی اور ڈبلیوآ رکیٹ۔

#### شكست ناروا:

ناوک حمزہ پوری مقالہ بعنوان' مخکست ناروا… ایک عروضی ولسانی عیب' میں لکھتے ہیں:

''اس سقم خن کی ایجاد کا سہرا بندھتا ہے کامل الفن اور استاریخن نامور شاعر حضرت
مولا ناحسرت موہانی کے سر، مولا ناسے قبل نہ صرف ریہ کہ اردو بلکہ فاری وعربی زبان کے شعراء کاملین تک اس عیب سے ناواقف تھے۔ مولا ناکوسب سے پہلے اس کا عرفان حاصل ہوا۔ چنانچوانہوں نے انکشاف گیا:

فاری اوراردوشاعری میں جو بحری مروج بیں ،ان میں سے بعض کی خصوصیت میہ ہے کہ ہرمصرے کے دوکلڑے ہوجایا کرتے ہیں ،ایسے تمام اشعار میں اگرمصرے کے علیحدہ کلڑے نہ ہو جایا کرتے ہیں ،ایسے تمام اشعار میں اگرمصرے کے علیحدہ کلڑے نہ ہو تکین بلکہ ایسا ہو کہ کسی لفظ یا فقرے کا ایک حصہ ایک کلڑے میں اور دوسرا حصہ دوسرے کلڑے میں لا زمی طور پر آنا ہوتو یہ بات یقینا معیوب مجمی جائے گی اور شاعر کی کمزوری پدولالت کرے گی۔ شکست ناروااسی کا نام ہے۔'(''نکات سے ناروا سے ناروالی کا نام ہے۔'(''نکات سے ناروالی کا نام ہوئی کے نام میں کا نام ہوئی کی میں نام ہوئی کی میں کا نام ہوئی کا نام ہوئی کی کر نام ہوئی کی کر نان نام ہوئی کی کھوئی کے نام ہوئی کی کھوئی کے نام ہوئی کی کر نام ہوئی کی کہا ہوئی کی کر نام ہوئی کے نام ہوئی کی کر نام ہوئی کی کہا ہوئی کی کر نام ہوئی کی کر نام ہوئی کر نام ہوئی کی کر نام ہوئی کر نام ہوئی کی کر نام ہوئی کر

حزہ صاحب نے اس حمن میں جومتعدد اشعار بطور مثال درج کیے ہیں ان میں اصغر گونڈ وی کا میہ

شعربھی شامل ہے:

ہر اک دھڑکن سے دل کی دوست کا مجھ کو پیام آیا
محبت میں خدائے آرزو پین کیا مقام آیا
مصرع اولیٰ میں''دوست'' اور مصرع ثانی میں''آرز و' دونوں الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا آر دھا ادھر آدھا اُدھرجا پڑے۔''

مقاله مطبوعهٔ 'اد بی گزئ' شاره نمبر 2010، (موناته میجن، یویی ،انڈیا)

# شكل سا زنظم:

الیی نظم جوکسی خاص شکل ،صورت ، ہیئت ،شبیہ میں یوں لکھی جائے کہ و بی صورت اختیار کرلے جو نظم کا موضوع ہو۔ ڈاکٹر اسلم حنیف کی''شکل سازنظم''سہ ماہی'' کو ہسار'' بھا گلپور۔ (شارہ 165 ۔ جنوری تنقيدي اصطلاحات . تقيدي

2006ء) میں چھپی ہے۔ انگریزی میں بھی مربع ، شلث ، دائرہ دغیرہ کی صورت میں شکل سازنظموں کے تجربات کیے گئے ہیں۔

## شهرآ شوب (فارسی اسم مذکر)

فرہنگ آصفیہ کے بموجب فارسی لفظ آشوب کے بید معانی ہیں'' پریشانی،شور وغوعا ،غل غپاڑہ، بمحیڑا،طوفان،غدر، بلوہ، فساد، فتنہ، انحراف، سرکشی،غبار، آئکھ کی سرخی اور گدلا پن۔''گویا آشوب کے تمام معانی منفی صورتحال کے ترجمان ہیں اور یہی صنف خن''شہرآشوب'' کا جواز ہے۔

شہرآ شوب الی نظم ہے جس میں کسی ملک/خط/حکومت کی تباہی کے حوالہ سے وہاں کی تہذیب و تدن اور مجلسی زندگی کے ایئز ہونے اور اہلِ علم ، اہلِ خرد ، اہلِ قلم ، اہلِ حرفہ ، اہلِ ہنر کے ہر باد ہونے کا ماتم کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ مقالہ ' شہرآ شوب کی تاریخ' میں اول کھتے ہیں:

وو کسی نظم کا شہر آشوب کی صنف میں شامل ہونا اس بات پر موتوف ہے کہ اس میں چند بنیادی اوصاف و شرا نظم وجود ہوں۔اولین شرط اس نظم کی ہیہ ہے کہ اس میں کسی شہر (یا ملک) کے مختلف طبقوں کا ذکر ہو، علی الخصوص کاریگروں اور پیشہ وروں کا ذکر ہو، دوسری شرط اس نظم کی ہے ہے کہ اس میں اقتصادی اختلال یا کسی حادثے کی وجہ سے سیاسی اور مجلسی پریشانی کا ذکر ہو۔''

(''مباحث''ص:166)

پروفیسرا قدّ ارحسین صدیقی مقاله "اردو بین شهرآ شوب اوراس کا تاریخی پس منظر" (مطبوعه ما مهامه ""ایوانِ اردو"، دبلی ، و مبر 2010ء) میں لا جور کے مسعود سعد سلمان کوشهرآ شوب کا موجد قر اردیتے ہوئے کے مسعود سعد سلمان کوشهرآ شوب کا موجد قر اردیتے ہوئے کے مسعود میں ا

''ہم کوشہر آشوب کے عنوان سے نظمیں پہلی مرتبہ صرف مسعود سعد سلمان کے دیوان میں ملتی ہیں لہذا گمان کہی ہے کہ یہی اس صفت تخن کے موجد ہیں اور انہوں نے اس کوفن طبع کے طور پر رائج کیا۔ بنظمیں چھوٹے اور برئے وظعات کی شکل ہیں ، دوبیت سے لے کر آٹھ اور نوبیت پرمشمل ہیں۔ ان میں کس سنجیدہ موضوع کے بجائے مختلف بیشہ ورگھروں کے نوعمراز کوں کے خدو خال کی کشش اور حسن و جمال کا طنز و مزاح کے طور پر ذکر ملتا ہے۔ ہر قطعہ کا عنوان جیسے ' یار عنر فروش

را گویڈ' ملتا ہے۔عنوانات بھی اہم ہیں کیوں کہان سے لا ہور کے عام لوگوں کے پیشوں اور تجارتی اشیاء پرروشنی پڑتی ہے۔'' پیشوں اور تنجارتی اشیاء پرروشنی پڑتی ہے۔'' بروفیسر صاحب اس ضمن میں مزید کھتے ہیں:

"مسعود سعدسلمان کی پیروی میں امیر خسرو نے شہرا شوب رہا عیات کی شکل میں لکھے۔ ہندوستان کے باہر بھی فارئ شعرانے ان کا تتبع کرتے ہوئے اس طرح کی نظموں کوشہرا شوب ہی کا نام دیائین سولہویں صدی عیسوی سے سعطنت عثانی (ترکی) کے فاری شعرانے اس طرح کی نظمیں لکھنی شروع کیس تو ان کوشہرا تگیز کا نام دیا۔ یور پین اسکالر ہے۔ ڈ بلیو. گب (J.W.Gibb) کا خیال ہے کہ اس صنف بخن کی ابتدا ترکی میں ہوئی۔ ان کی دلیل ہے کہ ترکی کے شاعر سیحی نے 1510ء میں اور نہ ابتدا ترکی میں ہوئی۔ ان کی دلیل ہے کہ ترکی کے شاعر سیحی نے 1510ء میں اور نہ کے لور نظم کوشہرا نگیز کا نام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیحی کے لڑکوں کے بارے میں اشعار کیے اور نظم کوشہرا نگیز کا نام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیحی کہ کراس صنف کورائے کیا۔ ڈاکٹر سنیل شرما گب سے اختلاف کرتے ہوئے بجاطور کہ کہ کراس صنف کورائے کیا۔ ڈاکٹر سنیل شرما گب سے اختلاف کرتے ہوئے بجاطور پر کہتے ہیں کہ اگر گب نے مسعود سعد سلمان کے دیوان کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کا بی خیال شہریا ہوتا۔ دراصل شہر آ شوب اور شہرائگیز دونوں کا مفہوم کیساں ہے۔ دونوں سے شہریا ہتی کے دیوان کا مقاوم ہیں نوعمران کول کے حسن و جمال سے جواضطراب کی کیفیت سے دیوان کا می اور جس سے بر سکون فضامتا تر ہوتی ہمال سے جواضطراب کی کیفیت سے بیدا ہوتی ہے اور جس سے بر سکون فضامتا تر ہوتی ہمال سے جواضطراب کی کیفیت سے بیدا ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔ "

شہر آشوب کا آغاز فاری میں ہوااور پھرار دوشعراء نے بھی طبع آ زمائی کی۔اس ممن میں حاتم ہودا اور نظیرا کبر آبادی نے خصوصی شہرت حاصل کی۔شہر آشوب زیادہ تر مُسّد س میں لکھے سے کیے کیکن اس کے لیے ہیئت کی قد نہیں جسے حالی نے غزل میں دہلی کے اجڑنے کا ماتم کیا:

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھٹر نہ سنا جائے گا ہم سے سے فسائد ہرگز

شہرآ شوب میں کسی مملکت، تہذیب، سلطنت، علاقہ یا شہر کی سیاسی برنظمی ، ساجی ایتری اور اقتصادی بدحالی کو موضوع بنایا جانا تھا۔ شہر آ شوب وراصل موضوع ہے لہذا اسے شعری ہیئت سے خلط ملط نہ کرنا جا ہے۔ شہر آ شوب غزل کے علاوہ جملہ شعری ہیئتوں میں بھی لکھے جاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مظفر عباس ''اروو میں تو می شاعری'' میں لکھتے ہیں: ''شالی ہند میں 1857ء تک جو سیاسی واقعات اور معاشی ومعاشرتی کشکش میں تو می شاعری'' میں لکھتے ہیں: ''شالی ہند میں 1857ء تک جو سیاسی واقعات اور معاشی ومعاشرتی کشکش رونما ہوئی اس خطے کی شاعری میں اس کی بھر پورعکاسی ملتی ہے۔ اس دور میں خصوصی طور پران شعراء کے ہاں

آشوبیدا شعار ملتے ہیں جن میں تو می واجھائی مسائل کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرجعفر زنگی ، شاہ مبارک ، آرزو، حاتم ، شاکرنا تی ، انعام اللہ خال یقین ، اشرف علی فغال ، مرزاسودا، خواجہ میر درد ، میرتقی میر ، میرحسن ، مرزاجعفر علی حسرت ، قائم چاند پوری ، نظیرا کبرآ بادی ، انشاء اللہ خال انشاء ، راتیخ عظیم آبادی ، صوفی ، جرائت ، سعادت یار خال رنگین ، حکیم مومن خال مومن ، مولوی لیافت علی ، بهادر شاہ ظفر ، مفتی صدر الدین آزردہ ، مرزا عال مالی میر میرا مالی علی سخر ، وحیدالله آبادی ، میرانیس ، میریا رعلی رند ، ارشد علی خال قاتی ، واجد علی شاہ ، ظهیر دہلوی ، میرمہدی حسن مجروح اور نواب داغ دہلوی ' (ص : 53)

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے: تعیم احمد''شہرِ آشوب کا تحقیقی مطالعہ''(علی گڑھ:1979ء) 00000

دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے جو شکل نظر آئ تصویر نظر آئ

احري

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348

#### ص

#### صِنف

فراتسین لفظ "Genre" کا ترجمه بالعوم صنف کی صورت میں کیا جا تا ہے۔ اوبی تنقید کی اصطلاح کے طور پراس سے شاعری اور نثری ادب کی مابدالا متیاز صور تیں/ بیکتیں/ اقسام مراد کی جاتی ہیں۔
ادبی درجہ بندی کی اساس بھی صنف پر استوار ہے۔ شاعری کی معروف اصناف سے ہیں: مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، نظم، آزاد نظم، نثری نظم، ہائیکو وغیرہ نثری اصناف میں داستان جمثیل، ڈراما، ناول، افسانہ، آپ بیتی، سفرنا مد، رپورتا تروغیرہ۔ ادب کی ہرصنف مخصوص بیئت کی حال ہوتی ہے اور ہیئت ہی اس میں تخلیقی اظہار کا انداز واسلوب طے کرتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی واضح رہے کہ آئیک صنف کی ہیکتیں اختیار کر سکتی ہیکت میں میں بھی کا حالی صنف کی ہیکت کی ہیکت کی ہیکت میں میں بھی کا حالی صنف کی ہیکتیں اختیار کر سکتی ہیکت میں میں بھی کا حالی منف کی ہیکت کی ہیکت میں میں بھی کا حالی اور آخر میں مستدس کی ہیکت میں مقبول ہوگئی۔

مزید معلومات کے لیے مطالعہ سیجیے: صفی مرتضلی ،سیّد' اصاف ادب کا ارتقاء'' (لکھنو 1979ء) شیم احد' اصاف یخن اور شعری میکئیں'' (بھو پال 1981ء)

#### صنفی تنقید (Genre Criticism)

تقید میں بالعموم تخلیق ہے انفرادی ولچیسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تخلیق جس صنف ہے متعلق ہے بسا اوقات اس کی طرف تو جہنیں دی جاتی ۔ صنفی تقید اس کے از الدکی ایک کوشش ہے۔ اس اندازِ نقد میں تخلیق کا صنف کے تناظر میں مطالعہ کیا جاتا ہے بعنی قصیدہ کا مطالعہ بطور قصیدہ نہیں بلکہ صنف قصیدہ کی ہیئت اور اسلوب کے حوالہ سے کیا جائے گا۔

صفی تقید کے من میں میام ملحوظ رہے کتخلیق کے مطالعہ میں صنف کو بکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا

#### اور ناقدین صنف کے فنی لوازم کو فوظ رکھتے ہوئے تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں۔

#### صوتیات (Phonetics)

صوتیات کی دیگراصطلاحیں بید بین: مُضمة (Consonant) دوہرامُضو به (Nasal Consonant) غیر کثیر الاستعال مُصّوبة (Nasal Consonant) انفی مُصّوبة (High Ranking Consonant) غیر (Phono صوتی جس (Euphony) صوتی جمالیات (Voice Less) مسموع (Sound مسموع (Rhythm) صوتی جس (Sound مصمتی کراد (Consonance) آ ہنگ (Rhythm) صوتی علامت (Shonology) آ واز کی ماہیت (Phonology) آ واز کی ماہیت (Semiotics) آ واز کی علامت (Semiotics) آ واز کی علامت (Semiotics) آ واز کی علامت (Semiotics)

صوتیات میں شعری جمالیات کا مطالعہ ان اصوات کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے جو حرف الفظ کی اساس بنتی ہیں۔اس مقصد کے لیے اصوات کی تشکیل سے وابستہ معلومات کا حصول لا زم ہے۔
انڈیا ہیں صوتیات کے خمن میں خاصا کا م ہوا ہے۔ ملاحظہ سیجیے:
گیان چند جین '' عام لسانیات' (نئی والمی: 1985ء)
خلیل بیک، ڈاکٹر مرزا' 'زبان ،اسلوب اور اسلوبیات' (علی گڑھ: 1983ء)
سلیم اختر ،ڈاکٹر مرزا' 'زبان کی مختصرترین تاریخ' ' (لا ہور: 2008ء)

# صوتی تنافر(عربی۔اسمِ مُذکر)

شعر میں ایک حرف یاحروف کی تکرار تقلِ ساعت کا باعث بن سکتی ہے ہی لیے یہ ناپندیدہ ہے اور

یبی صوتی تنافر ہے۔ غالب کا خوبصورت خیال کا حامل پیشعراس کی بڑی اچھی مثال ہے:

ہم نے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب

ہم نے دشت امکال کو ایک نقشِ یا پایا
شعر میں پ کی تکرار سے ' پا پا' بڑھا جا تا ہے۔

00000

#### في

# ضرب المثل (عربي، اسم موئنث)

ضرب کالغوی مطلب چوٹ،صدمہ ٹھیا ،مُہر وغیرہ ہیں جبکہ عروض میں بحرکا آخری رکن بھی ضرب کہا تا خری رکن بھی ضرب کہا تا ہے۔ضرب المثل سے مراد ایسا جملہ ، کہا وت یا ہات ہے جوبطور مثال بیان ہواور دانشمنداندانداز میں کسی امریا نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے ،ایک توع کی دلیل ثابت ہوجیے :

ناج نہ جانے آ مگن ٹیر ھا۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گ

ضرب المثال شعری ما نند شعوری طور سے تخلیق نہیں کی جاتیں۔ انہیں لوک و ڈیاسمجھا جاسکتا ہے اور مخصوص کلچر انہیں ہونہ ویتا ہے جیسے مندرجہ بالا مثابوں میں'' ناچ'' ہے۔ ناچ ہندو کلچر کی جمالیات میں سے ہے۔ اس لیے ناچ کے حوالہ سے بات کی گئے۔ عرب، ایران یا یورپ کے اور کسی ملک میں کسی اور حوالے سے مختلف نوعیت کی ضرب المثال ملیں گ۔

محاورہ کی مانند ضرب المثل ہے بھی بات میں مزاپیدا ہوجا تاہے۔

00000

#### 4

## طباق (عربی-اسم مُذکر)

اگر چہ طباق بڑی رکار بی کے لیے ستعمل ہے لیکن بیدوہ شعری صنعت ہے جس میں Binary اگر چہ طباق بڑی رکار بی کے لیے صنعت ہے جس میں Opposites بین جیسے غالب کے بید استعاد ملاحظہ ہوں:

رخ نگار ہے ہے سونے جاودانی شع

محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا ای کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پیہ دم نظے

### طربیه (Comedy)

ہماری زبان بلکہ اردوادب میں بھی طربیہ (Comedy) کالفظ مزاحیہ ڈراموں بھریدوں اورشعری کے لیے استعمال ہوتا ہے مگرارسطون بوطیقا "میں طربیہ سے میں مراد نہیں لینا بلکہ اس کے بموجب ڈراماک دہ شم ہے جوالمیہ کے متضاد ہے۔ اس نے طربیہ کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ طربیہ بری سیرتوں کی قتل ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظ سیجیے:

ارسطون دیوطیقا" (مترجم: عزیز احمد کراچی: 1993ء)

## طرزِاحياس:

معاشرہ کی سیاس ، اقتصادی ، ندہبی اور عمرانی صور تعال کے تناظر میں ماضی کی تخلیق روایات ، تنقیدی

مُسندات، جمالیاتی معیارات اور ممنوعه موضوعات کے بارے میں قلم کار کے مخصوص طرز قکر کی اساس مہیا کرنے والے جذبات واحساسات ۔ طرز احساس کی تشکیل میں اویب کی تعلیم، مطالعہ اور مشاہدہ کے ساتھ ساتھ جراًت اظہار بھی لازم ہے۔ اگر قلم کار "Status Quo" کو قائل ہے تو وہ ابتر مع شرہ کے داخلی تضاوات کے خلاف اب کشانہ ہوگا۔ اگروہ "Son Conformist" ہے تو صور تحال کی تبدیلی کے لیے قلم کو موثر ہتھیا رکے طور پر استعمال کرے گا۔ اگروہ بنیاد پر ست ہے تو ندہ ہی تنا ظر تلاش کرے گا۔

ہرنوع کا قلم کارکسی نہ کسی طرزِ احساس کا حال ہوتا ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ مثبت اور منفی کے بارے میں اس کا تخلیقی رویہ کیسا ہے۔ کیا وہ مجھوتہ بہند ہے؟ منصب ومراعات کا خواہاں ہے یا خودی نہ بچ غربی میں نام پیدا کرنے کا قائل ہے۔ طرز احساس کی تشکیل میں شعوری عوائل کے ساتھ ساتھ ساتھ اور یب کی تخلیقی شخصیت کی نفسی اساس بھی خاصاا ہم کر دارادا کرتی ہے۔ اس سے فیض احمد فیض من مراشد ، میراجی اور مجیدا مجدمین فرق بیدا ہوتا ہے۔

## طنز(Satire)

اردہ تقید میں طنز ومزاح کا ایک سانس میں یوں نام لیاجا تا ہے گویا بیمتراوف ہوں جبکہ ایبانہیں۔
میلی استہزا،خشونت ،نفرت کا تخلیقی اظہار طنز ہے۔اگر چہ طنز ہنسی سے مشروط ہے لیکن مزاح کی ہنسی میں تفنن ہوتا
ہے اورخوش وقتی کے لیے بھی مزاح سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن طنز بغرض اصلاح ہوتی ہے۔اسی لیے طنز ڈگار
معاشرتی تضاوات، افراد کی کرداری بھی ممنافقت یا ہروہ چیز جسے وہ نا پسند کرتا ہو، طنز کا ہدف بنا کر اس کام صفحکہ
اڑا تا ہے۔اسی لیے بعض او قات طنز بیتح مریفاصی زہر ملی تحریر ثابت ہوتی ہے۔

طنز کوشکر چڑھی کڑوی گولی مجھا جا سکتا ہے۔طنز ہاجی، سیاسی اور معاشرتی کردارادا کرتی ہے اس لیے اعلیٰ سطح کی فنکارانہ طنز کیتھارسس کا کام کرسکتی ہے جبکہ نجل سطح کی غیر فنکارانہ طنز پھبتی، فقرہ ہازی، ہزل، مسخرگ بلکہ گالی تک میں اظہار باتی ہے۔اردو صحادت میں طنز بیسیاسی نظموں اور کالموں کی جداگانہ اور مضبوط روایت ملتی ہے۔دیکھیے:

> فوزیه چودهری، ڈاکٹر''اردو کی مزاحیہ صحافت'' (لا ہور:2000ء) 00**0**00

3

### عالمگيريت:

ان دنوں Globlization کا جرجا عام ہے یعنی تمام جغرافیائی، تاریخی، ذہبی، سابی، اسانی اختلافات کے باوجودافرادواقوام ایک عالمی برادری کے رکن ہیں (یا ایسا ہونا چاہیے) بظاہر توبہ پرکشش تصوراوراعلی آئیڈیل نظر آتا ہے لیکن عملاً نہ صرف بید کا ممکن ہے بلکہ 11/9 کے بعد کی صور تعال نے مسلمانوں کے خلاف جس تعصب اور نظر ت کوجنم دیا ہے اس تناظر میں توبیع فاصام مشکد خیز بھی محسوس ہوتا ہے۔ ادھر تہذیبوں کے تصادم (جس کے تیجہ میں ذہبی تصادم الازم قراریا تاہے) جیسے نظریات علمی سطح پر با بواسط طور پر عالمگیریت کی تر دیدکرتے ہیں۔ مزید دیکھیے: '' خیابان' (شعبہ اردو، جامعہ پیٹا ور بخزاں 2006ء)

عالمگیریت کے موضوع پر منعقدہ سیمینار کے مقالات

### عِبر انی (عربی:اسم موئنث)

دنیا کی قدیم ترین اور یہودیوں کی زبان ، انگریزی میں اے Hebrew کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے مقدس کتاب توریت (عہدنا مینتیق Old Testament) بھی عبرانی ہی شی اس لیے یہودیوں کے لیے مقدس اور آسانی زبان ہے۔ اس کی قدامت یہودی نسل جتنی ہے جواندازاً دس ہزار برس قبل سے ہے۔ یہودیوں کے زوال ، غلای اور مختلف ممالک میں آباد کاری کے نتیجہ میں عبرانی ختم ہوگئ اور سنسکرت کی طرح مردہ زبان قرار پائی گر ایک او العزم روی یہودی الیزرین یہودا (Eliezer ben Yahuda) مردہ زبان قرار پائی گر ایک او العزم روی یہودی الیزرین یہودا (عامی کے تام کی اور العزم روی یہودی الیزرین یہودا (عام کے ایم کی آغاز کیا۔ اس مقصد کے پیدائش : 1858۔ وفات : 1952ء) نے اس مردہ زبان کو زندہ کرنے کے لیے ہم کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے تو ناموں کو عبرانی میں تبدیل کرنے کے تلقین کی گھر میں اور صلفہ احباب میں عبرانی میں گفتگو کا آغاز کیا ،عبرانی کی لغت مرتب کی اور بالا خرعبرانی کو اتنی ترتی و دری کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تو عبرانی سرکاری اور قومی زبان کا کردارادا کرنے کے لیے کمل طور پرتیارتھی ۔ 22 حروف پر شتمل میں لایا گیا تو عبرانی سرکاری اور قومی زبان کا کردارادا کرنے کے لیے کمل طور پرتیارتھی ۔ 22 حروف پر شتمل

عبرانی دائیں سے بائیں جانب کھی جاتی ہے۔عبرانی کیلنڈرعیسوی کیلنڈر سے 3760 برس قدیم ہے اور اسرائیل میں یہی کیلنڈردائے ہے۔

مزید تفصیلات کے ملاحظہ سیجے:''اسرائیل میں عبرانی زبان کا مقام'' از پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد (مطبوعہ:''اخباراردؤ'اسلام آباد۔جنوری2005ء)

### عروض (عربی:اسم مُذكر)

'' مکہ معظمہ کانام بیت اللہ، کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ، کعبۃ بربیت کے مصرعدادل کے جزوا خبر کانام (اسم موعث ) دوعلم جس سے بحورا شعار کے وزن معلوم ہوتے ہیں، چونکہ خلیل بن احمد کو کعبۃ اللہ میں اس علم کا الہام ہوا تھا اس وجہ سے تعظیماً و تبرکاً بینام رکھا گیا۔'' فرہنگ آصنیہ میں درج معانی کے علاوہ بھی عروض کے متعدومعانی ملتے ہیں جسے طرف، گوشہ، کنارہ، باول، حاجت، بہاڑی راستہ وغیرہ۔

عبدالرحلٰ خلیل بن احمد (پیدائش: بھرہ 103 ھ۔ وفات 167 ھ) نے مکہ کے ایک بازار سے گزرتے وفت دیگوں پرایک خاص ترتیب سے پڑتے ہتھوڑوں سے پیدا ہونے والے آ ہنگ سے اشعار کے وزن کا بیانہ بصورت بحمقرر کیا۔

شاعری الہام ہی سہی لیکن الہام کو بھی اظہار وابلاغ کے لیے سانچہ چاہیے، لہذا شاعری میں اشعار کے وزن/ بحرکو بھی درست اورموز وں ہونا چاہیے اورعروض ای ممل کے تجزید کا نام ہے۔

ظیل بن احمد نے 15 بحریں ایجاد کیں جن کے نام یہ ہیں۔طویل، مدیر،لبیط، کامل، وافر، رجز، رمل،مندح،مضارع،مربع،خفیف، جنٹ، معنف،متفارب، ہزئ۔اس کے بعد ابوالحن اتفش نے متدارک، بحرجد بد،مولا نابوسف نیشا پوری نے قریب اوراس کے بعد مشاکل وضع کیں،اب کل بحروں کی تعدا و 19 ہے۔ (بحوالہ: ذوقی مظفر گری،علامہ دستیم الفصہ حت والعروض'')

عرُوض شعر کے اوزن کی پرکھ کاعلم ہے۔ دراصل ہر لفظ اپنی اصل میں مخصوص نوعیت کی صوت ہوتا ہوا تھا اور تحریر الفاظ کی اساس بننے والی اصوات کی املائی صورت ہے۔ یوں دیکھیں تو عرُوض الفاظ کی اصوات کی املائی صورت ہے۔ یوں دیکھیں تو عرُوض الفاظ کی اصوات کی بیائش کاعلم قرار یا تا ہے۔ شعر میں لفظ خاص تر تیب سے آنے کے بعد جمالیاتی آ ہمک پیدا کرتے ہیں اس کے لیے عروض منظوم کلام کے لیے ہوتی ہے۔ نثر کے لیے نہیں کہ اس میں الفاظ غیر جمالیاتی آ ہمک کے بغیر اور بلاتر تیب استعال ہوتے ہیں۔

ہندی میں عروض کے لیے بنگل کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ وزن مے مخصوص سانچہ کا نام بحر،

#### اس کے جزو کا نام رکن (جمع ارکان) اوروز ن جاشچنے کے مل کا نام تقطیع ہے۔

#### غر يانيت(Obscenity)

Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھی۔Obscene دراصل ڈر مائی اصطلاح تھی۔Obscene کو Obscene سمجھا جاسکتا ہے لینی وہ مناظر جوسٹیج پر سامعین کے سامنے پیش کرنے ممکن نہ تھے جیسے جنسی امور، جنگ اور موت کے مناظر وغیرہ لیکن ادب میں عریا نہیت والامفہوم ٹمایاں تر ہوگیا۔

فحاش اورع یا نیت بطور مترادف مستعمل ہیں لیکن بیفلط ہے۔ فحاش میں جنس کے تذکرہ ہے لذت ماصل کی جاتی ہے اس لیے بیجنس کو کمرشل بنا دیتی ہے جبکہ عربانیت میں لذت نہیں۔ مصوری کے لا تعدا و شاہ کارع یا نیت کے باوجود بھی حصول لذت کا ذریعے نہیں بنتے۔ بالفاظ دیگرا دب اور فنونِ لطیفہ میں عربانیت، فنکاری کے تقاضوں سے مشروط ہے۔ ان میں جنس کو کمر شلا کر ڈنہیں کیا جاتا۔ اردوسمیت و نیا کی جرزبان کے ادب میں اس کی مثالیں مل کتی ہیں۔

مزيدمطالعه كي ليدملاحظه كيجية:

St John. Stevas, Norman "Obscenity and the Law" London 1956

Atkins, John "Sex in Literature" London, 1970

# علم معانى:

پروفیسرسیّدعابرعلی عابد نے 'البدیع' میں علم معانی کی یول تعریف کی ہے:

د علم معنی وہ علم ہے جس کے ذریعہ شاعر، ادیب، انشاء پرواز اور نقادا ظہارِ
مطالب کے لیے موز ول ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔' (ص:22)

د معانی کا تعلق الفاظ کی دلالت وضعی سے ہے یعنی جب تک الفاظ اپنے معانی وضعی معانی لغوی میں استعال ہوتے ہیں ان کے استعال کا ڈھب، ان کا انتخاب اور
ان کی بندش، معانی کے معالمے سے مر بوط ہوتی ہیں۔ اویب اور انشاء پرواز مجبور ہوتا ان کی بندش، معانی کے معالمے سے مر بوط ہوتی ہیں۔ اویب اور انشاء پرواز مجبور ہوتا کے کہ الفاظ کے محدود ذرخیرے سے گوناگوں کام لے کر افکار وتصورات کا بیان کرے۔ انسانی افکار غیر محدود اور ابدیت کوچھوتے ہوئے الفاظ ہماری تخلیق اور اپنی

د ذالتوں میں معدود۔ انشاء پرداز کا کام دلالت وضعی ہے نہیں جاتا تو دہ انہی الفاظ کو معانی غیروضعی یامعانی غیر حقیقی یامعانی مجازی میں استعال کرتا ہے۔ ' ( ص: 34)

#### عمرانی تنقید (Sociological Criticism)

تاریخی تنقید کی ما نترعمرانی تنقید میں بھی ساج ، ماحول اور دیگر عمرانی عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے لیکن نسبتا زیادہ وسیح معانی میں عمرانی تنقید میں سب سے پہلے تواس ساج اور معاشرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں تخلیق کا رزندہ رہا اور پھراس امر کا تعین کیا جاتا ہے کہ کسی معاشرہ میں خاص نوع کا ادب کیوں تخلیق ہوا میں تضوف تھا تو لکھنؤ میں نشاط کوشی ، سرسید تحریک کے زیرا ٹرعقلیت نے کیوں فروغ پایا اور کیوں نثر بھی دالی میں تصوف تھا تو لکھنؤ میں نشاط کوشی ، سرسید تحریک کے زیرا ٹرعقلیت نے کیوں فروغ پایا اور کیوں نثر بھاری کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔

اردو میں عمرانی تقید کے نقط کظر سے خاصا کام ہوا ہے۔ گوا یسے ناقدین کوبطور خاص اس کا شعور نہ ہوکہ وہ عمرانی نقاد ہیں نے بالحضوص ترقی پیند ناقدین نے اس سے خصوصی ولچین کا اظہار کیا، ہر چند کہ وہ مارکسی نقاد کہلاتے تھے۔

ادبی مورخ بھی مختلف ادوار کے شعری رویوں یا ادبی تحریکوں کے مطالعہ میں عمرانی تنقید سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اردو میں عمرانی تنقید کے او بین نفوش مولانا الطاف حسین حرتی کے ''مقدمہ شعر و شاعری'' (1893ء) میں ال جاتے ، جہال انہوں نے شاعری اور سوسائٹ کے باہمی تعلق اور اگر پذری کی جو بحث کی ہے، بلحاظ نوعیت وہ عمرانی ہی ہے۔

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ سیجیے: ضیاءالحن، ڈاکٹر ''اردو تنقید کاعمرانی دبستان' (لا ہور: 2008ء) سليم اختر، ڈاکٹر'' تقيدي دبستان'' (لا ہور:2009ء)

Scott, Wilbur "Five Approches of Literary Criticism" (London 1962)

#### علامت(Symbol)

لفظ "Symbol" دراصل قدیم بونان کی ایک مذہبی رسم سے لیا گیا ہے۔ یہ دوالفاظ "Sym" لفظ "Symbol" ( پینکنا ) پر مشتمل ہے۔ قدیم بونان کے مندروں میں بعض پر اسرار رسوم اداکی اس تھ ہونا) اور "Ballein" ( پینکنا ) پر مشتمل ہے۔ قدیم بونان کے مندروں میں بعض پر اسرار رسوم اداکی جاتی تھیں ، ان رسوم میں شمولیت کرنے والوں کو ہڈی کا ایک مکڑا دیا جاتا تھا جواس امر کی شہادت مہیا کرتا تھا کہ اس مختص نے یہ فاص مذہبی رسمیں اداکی جیں اور بیان رسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکلڑا اس مختص نے یہ فاص مذہبی رسمیں اداکی جیں اور بیان رسموں کی گہری مذہبی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہڈی کا بیکلڑا "Symbola" کہلاتا تھا۔

"Springs of Creativity" by Heiz Westman p.25:حوالـ:

بعد میں Symbol ، نفسیات کے مباحث میں شامل ہو گیا بلکہ خوابوں کی تشریح وتعبیر میں تو Symbol اساسی کروار اواکر تا ہے۔نفسیات کے علاوہ اوب کے مباحث اور جدید شاعری کے اسلوب میں بھی اس کا خصوصی کروار ہے لیکن اونی استعمال میں معانی کے قیمن میں نفسیاتی تناظر ملحوظ رہتا ہے۔

علامت سازی ذہن کے اس پراسرار عمل ہے وابسۃ ہے جس کی تخلیق عمل کی ماند ووٹوک اسلوب میں صراحت نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اسے تخلیق عمل کے وسیع گل کا ایک جزوقر اردیا جاسکتا ہے۔ بظاہر علامت استعارہ سے مشابہہ نظر آتی ہے لیکن استعارہ کے مقابلہ میں بیزیادہ گہرائی کی حامل ہوتی ہے۔ خواب جوانی کی ماند علامت کی بھی متعدد تشریحات کی گئی ہیں جن کا لب لیاب بیہ کہ جذبہ کیفیت، فواب جوانی کی ماند علامت کی بھی متعدد تشریحات کی گئی ہیں جن کا لب لیاب بیہ کہ جذبہ کیفیت، وقوعہ ما دفتہ شخص فطرت، تصور کی تشریح اور تفہیم کے لیے ایسالفظ استعال کرنا جواس کی جملہ خصوصیات کی نمائندگی کاحق اداکر سکے۔

یونگ نے علامت اور نشان (Sign) میں امتیاز کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر شعوری طور سے علامت وضع کی جائے تو وہ علامت کے برعکس اشارہ ہوگی۔ای طرح کثر ت استعال ہے بھی علامت اپنی معنوی گہرائی گنوا کراشارہ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کی صلیب،مسلمانوں کے ہاں چا ندستارہ، موضلت کے لیے درانتی، ہتھوڑ ااور سرخ سوریا، ہندوؤں کا ترشول، علامہ اقبال کا شاہین اور غزل میں جام و مینا، واعظ ،محتسب، عاشق ، خزاں، بہار، رقیب، جنون وغیرہ۔

یونگ کے بموجب علامت غیر واضح ، بہم اور نامعلوم کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس
لیے کہ نشان کے برعکس علامت کا سرچشمہ اجتماعی لاشعور ہوتا ہے اس لیے اس نے علامت کو'' زندہ'' اور
''رُمعیٰ'' قرار دیا تھا کہ یہ سائیکی کی اندرونی کارکردگی کی مظہر اور نشسی توانائی کی ابین ہوتی ہے۔ اس لیے
شعوری طور پروضع کردہ علامت نشسی توانائی سے عاری ہونے کی بناپر حقیقی علامت نہیں قرار دی جاسکتیں ، جب
لاشعور تخلیقی لاشعور بن جاتا ہے تو وہ علامات کے ذریعہ سے ماورائے شعور کا ادراک کراتا ہے اس لیے علامت
سے جہم کی توضیح ، نامعلوم کا ادراک ، انتشار میں تنظیم اور تنوع میں وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔ نامعلوم کے اوراک
سے وہم اعل بغتے ہیں۔ ایک خورتخلیق کار کے لیے ، ووسرا اس کی تخلیق کی روشن کے لیے ، قاری کے لیے ہردو
صورتوں میں علامت 'میکل'' کا کام کرتی ہے۔

جہاں تک ادب میں علامت کی کارفر مائی کا تعلق ہے تو 1884ء میں فرانس میں یادلیر، پال ورلین، راں بو، والیری، ملارے نے اپنی نظموں میں علامت کے استعال کا آغاز کیا۔ خیال وفکر اور اسلوب کے لحاظ سے بیشعراء متنازع تھے لیکن شاعری میں علامت چل نکلی اور دو برس بعد ہی اس نے تحریک کا نام حاصل کرلیا۔ بیسب شاعری میں تھیقت نگاری کے برعکس اس دھند لے ابہام کے قائل تھے جس کا نام حاصل کرلیا۔ بیسب شاعری میں تھیقت نگاری کے برعکس اس دھند لے ابہام کے قائل تھے جس کے شاعری میں تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل تھے میں ابلاغ کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل نہ تھے بلکہ علامتوں کے در لیعہ سے اختا کے قائل جمی تھے۔

اردومیں علامت نگاری اور آزادظم کا ارتقاء متوازی نظر آتا ہے اور میراجی اس ضمن میں امام کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ن مراشد، منیر نیازی، مجیدا مجد ہیں جبکہ ترتی پیندوں نے اپنے مخصوص سیاسی آدرش کے ابلاغ کے لیے تاریکی، رات، صبح، روشی، مقتل، زنجیر جیسی علامات بکثر ت استعال کیس، ساحر لدھیا نومی سے لے کرفیض احرفیض تک۔

ماضی کیے زندہ علامات مہیا کرتا ہے، اسے اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جب عہد ضیاء میں احتساب اور سنسرشپ اور قد عنیں عام تھیں تو شعراء نے واقعہ کر بلا سے شکّی، نیزہ ،عَلم، وهوپ، شام غریباں، حسین، یزید جسی علامات اخذ کر کے ملک کی سیاسی صور تحال پر منطبق کیں ۔علامہ اقبال نے بھی یزید بہت اور حسینیت کوعلامتی مفہوم میں استعال کیا تھا۔

ہمارے ہاں قدیم داستانوں ہے بھی علامتیں اغذ کرنے کا رجحان ملتا ہے ۔ بالخصوص ' مطلسمِ ہوشر با'' کے بعض کر داروں اور'' باغ و بہار'' کے درویشوں کا علامتی طور پر مطالعہ کیا گیا اور یوں قدیم داستانوں میں نیا پن اور جدید معانی تلاش کے گئے۔ اس انداز پر جدید افسانے میں بھی علامات کا استعال کیا گیا۔

مزیدمطالعه کے لیے ملاحظہ سیجیے: اشتیاق احمد (مرتب)''علامت نگاری'' (لا ہور: 2005ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' نفسیاتی تنقید'' (لا ہور: 1986ء) الینیا'' مغرب میں نفسیاتی تنقید'' (لا ہور: 1999ء) الینیا'' تخلیق اور لاشعوری محرکات'' (لا ہور: 1983ء) الینیا'' تخلیق اور لاشعوری محرکات'' (لا ہور: 1983ء)

Chadwick, Chables. "Symbolism" London ,1971 00**O**00 غ

#### غالبيات:

مرزا اسد الله خاں غالب کے حالاتِ زندگی ، ذات وصفت ، شاعرانہ محاس ، خطوط وغیرہ کے . بارے میں تحقیقی و تنقیدی نوعیت کی کتب ومقالات کے لیے مروج اصطلاح ۔

### غريب الفاظ (عربي \_اسمٍ مُذكر)

غریب بالعموم نادار کے معنی میں مستعمل ہے جبکہ بیٹھی اس کے لغوی معنی ہیں''مسافر، پردلیی، اجبنی، بے گاند، مسکین، عاجز، بیکس، نادر، عجیب، انو کھا'' لسانیات میں غریب الفاظ سے مراد دوسری زبانوں کے ایسے الفاظ ہیں جومزا جاار دوزبان کا حصہ نہ بن سکیس لہٰذاتح پروتقر پر ہیں مستعمل نہ ہوں۔

## غزل (عربی،اسم موئنث)

غزل محبوب سے اظہر پرتمنا اور تعلقاتِ عشق کے بیان کے لیے مخصوص مجھی جاتی ہے اور یہی اس کی لغوی تعریف ہے۔ ''معثول یا اپنے محبوب کے ساتھ کھیلنا،عور توں کے ساتھ بات چیت، جوانی اور ہم صحبتی کا ذکر 'ور توں کے عشق کا ذکر'' (''فرہنگ آصفیہ'') نالہ پابند لے نہیں کہ مصداق غزل مجھی بھی لغوی تعریف کی قررای آ بجو میں بندنہیں رہی اس امر کے باوجود کہ بقول عالب:

بقدر شوق نہیں ظرف شکنائے غرل کے لیے اور جاہے وسعت مرے بیال کے لیے

غزل میں آساں تلے ہریات، موضوع، مسئلہ کے بارے میں ہرنوع کے خیالات ونصورات کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ چنانچ عشق (مذکر، موئٹ ، مجازی، حقیقی) جنس، نصوف، افلاس، غم زیانہ، ذاتی احوال، نفسی اورنفسیاتی مسائل ،نرکسی رجحانات ،فرد ،عصراورمعاشره سب نےغزل میں جگہ پائی۔

غزل ہر بحر ہیں کہی جاستی ہے۔اشعار کی تعداد مخصوص و محدود نہیں۔غزل دنیا بھر کی شاعری ہیں اس بنا پر منفر و تصور کی جاستی ہے۔اشعار کی تعداد مخصوص و محدود نہیں۔غزل دنیا بھر کے لیے صرف ایک شعر مخصوص ہے۔اسی لیے نظم کے برعکس بیک موضوع نہیں ہوتی چنانچہ مسل خیال کی حامل ہونے کے بجائے غزل منتشر خیالی پر بنی ہوتی ہے،اس حد تک کہ ایک غزل میں بیک وقت متضاد، برعکس، متناقص خیالات بھی مل غزل منتشر خیالی پر بنی ہوتی ہے،اس حد تک کہ ایک غزل ہیں بیک وقت متضاد، برعکس، متناقص خیالات بھی مل سے بین کی منتشر خیالی کے باوجود غزل کی ہیئت متعین ہے اوراس میں کسی طرح کا بھی ردوبدل جا تر نہیں۔
عزل فاری سے اردو میں آئی محققین کے بموجب فاری شاعرد و کی نے عربی قصیدہ کی تشہیب کو قصیدہ میں بھی غزل کی مانند قصیدہ سے جدا کر کے غزل کی صورت میں نئی صنف بخن اختراع کی۔ یا در ہے کہ قصیدہ میں بھی غزل کی مانند قانیہ مسلسل ہوتی ہے۔

مطلع: (عربی، اسم فدکر) طلوع ے مطبع کامفہوم حاصل کیا گیا۔غزل کا پہلاشعر، دونول مصرعے ہم قافیہ وہم ردیف۔

مطلع ثانی: اگردوسرے شعر کے بھی دونوں مصرعے ہم قافیہ وہم ردیف ہوں تو اسے مطلع ثانی /حسنِ مطلع / زیبِ مطلع کہتے ہیں۔

مقطع:غزل کا آخری شعراس میں شاعر بانعموم اپناتخلص استعال کرتا ہے۔ مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے:

عبادت بریلوی، ڈاکٹر''غزل اورمطالعه ُغزل'' (کراچی:1955ء) فراق گورکھپوری''اردوغزل گوئی'' (لا ہور:1955ء) پوسف حسین خال، ڈاکٹر''اردوغزل'' (لا ہور:1972ء)

# غزل، تجربات:

صدیوں تک غراف خصوص ہیت واسلوب میں کہی جاتی رہی کیان اب جدید شعراء نے ان پابندیوں سے انحراف کی راہ تلاش کرتے ہوئے غرل کی نئ صور تیں دریا فت کرنے کی کوشش کی۔اس میں بھارت کے شعراء نے زیادہ تجر بات کیے۔سہ ماہی ''کوہسار'' جرال بھا گلپور (شارہ نمبر 165۔ جنوری 2006ء) سے ان تجر بات کی چندمثالیں پیش ہیں۔

غزل مثلث: جيسا كه نام سے ظاہر ہے بيغزل تين مصرعوں پرمشمل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے كه تين

194: تنقيدي اصطلاحت مصرعوں کا مطلع وغیرہ تونہیں بن سکتا ،الہذا تین مصرعوں کا ایک ایک بند بن جا تا ہے۔ یول تجھیے کہ مثلث غزل کا '' شعر'' و سے بجائے تین مصرعوں پرمشتل ہوتا ہے۔ مثال پیش ہے: \_\_\_ خوش رہ کے نہ بنیا کوئی ستم نادم طرب سے اپنا مناسب جواب غم نادم الم کے آگے نہ کرنا سر اپنا خم نادم (نادم لحی) سید کے ہر ایک واغ میں بھول کا چیرہ بہ داغ سلہ ہیں جو مرے عبد وفا کا ان داغوں سے روش مری نظرول کا در یجے

(سوہن راہی)

اس انداز کے تجربات ہجاومرزا عثمان قیصر، احسان ٹا قب عبیداللہ ساگر مقبول منظر نے بھی کیے ہیں۔ ما ئيكوغن ل: ما ئيكو كے انداز يرتين مصرعوں يرمشمنل غزل:

چھیٹرودییک راگ

شایدگری ہے جا گیں (سرداردب نواز صارم) سرداردب نواز صارم) سویے ہوئے یہ بھاگ

موشح نماغ إل: عربي لفظ "موشح" كالغوى مطلب زيورية راسته كرنا، مزين ،سجانا ،سليس الفاظ

ين بيرة راسته فزل في اس غزل كي دومثالين پيش بين:

ميقل مدل آينون كايرورده مول-

شومئی قسمت من میخرشهریس آن بسا مول-

(اللم طيف)

ہرنفس ہرقدم صرتوں سے سہار ہے بہلتی رہی ہم کو کھلتی رہی کیا خوشی کیساغم زندگی روزگرتی سنبھلتی ربی رخ بدتی ربی

(شارقءريل)

مُعرّا غزل:Blank Verse كاندزير قافير ديف كي بنيرغزل مثال: کب کے فائی ہوتے ہیں وہشت گرو اب لکیروں کو ینٹنے رہے

(خواجه رحت الدرحي)

غیر مُر وّف غرل ردیف کے بغیر مگر قافیہ کے ساتھ غزل ، مثال پیش ہے ، دیمن نے قلعے میں بھی مجیا دی ہے جابی معلوں سے نکل آئے اب

(معراج انور مصطفیٰ آبادی)

مُر وَف دوہا عزل : دوہا کے نداز میں مقفیٰ مگررد بیف کے بغیر غزں۔ مثال: اُی وی کے فتنے اِدھر جب سے گھر اُگھر آئے

ایخ گاؤں میں بھی نظر او چھے منظر آئے

(انورشيم انور)

دوماغزل: دوماك ما تندرونول مصرعول مين قافيه مثال:

موت کا بنجارہ یہی دیتا ہے پیغام جیئے کے ڈھب ہیں الگ لیکن اک انجام

(ويم اخرً)

گیت غزل گیت کے ہندی اسلوب میں قافیہ اور رویف کے ساتھ۔ مثال: سبز بری آنگن میں آ آ میرے جیون میں آ

(رفیق شاہیں)

مہتابی غون اس اندازی غون کے اسلوب اور عام غون کے اسلوب میں کوئی فرق نہیں۔ ہر شعر کا قابید دویف الگ ہوتا ہے۔ مصر عول کی بیشی سے ایک تصویر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے الیی غون ل کی طباعت میں ایسا التزام ضروری ہوجاتا ہے کہ غون مطبوعہ صورت میں شاعر کے حسب منشا تصویر بن جائے اور اس تصویر کا مہتاب سے تعلق بھی یازم نہیں ۔ عبید القد ساگری" مہتا بی غون کی مجاور مثال بیش ہے:

مېتانىغزل

جولائق سفرنہیں کوئی وہ رمگز رنہیں زمین وآسمان پہہے مری نظر جہانِ رنگ د ہوسے بے خبرنہیں بھلائمل سدا بھلا برائمل سدا برا سے بہت بہل وصاف ہے کوئی اگر گرنہیں بختے نظر شدآ ئے تو نزی نظر کا ہے تصور با خدا عزیز من بیر میکدے کی ہے یہاں خدا کا گھر نہیں افادیت کا راستہ ہے جاں سل مہیب تر یفین وعزم ساتھ ہیں صعوبتوں کا ڈرنہیں میں عرصۂ طلب میں ہوں رواں دواں سکون کا مرشت میں گزرنہیں سکون کا مرشت میں گزرنہیں سکون کی بارگاہ میں عنیم کا خطر نہیں

مِنی غُرِن بِمِنی مُرِن (Mini) غِرِل کومُنی غِرِل سمجھا جاسکتا ہے۔ چھوٹی بحرار کن میں کم سے کم الفاظ میں قافیہ رد لیف کی یابندی کمحوظ رکھتے ہوئے غربل کہی جاتی ہے۔ مثالیں:

وقت کو صلیب ککھ

(نذىر فىخ پورى)

گرد کی موج سمجھے اوج .

( ڈاکٹر صابر آ فاقی )

چهره نقاب نظرین حجاب

ر محن حسرت)

غزل نما:

آ زا وغزل كا دوسرانام ممرانداز كى تبديلى كے ساتھ مقاله بعنوان 'غزل نما....ايك تجربه' (مطبوعه

سالنامہ' صریر''کراچی، جون۔ جولائی 2004ء) میں ظہیر غازی پوری نے خودکواس کا موجد قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر عنوان چشتی کابیا قتباس نقل کیا ہے:

''ظہیر غازی پوری نے آزاد غزل میں تجربے کا ایک اور جہت ہے روشناس

کرایا ہے۔اب تک بیصورت نظر آئی تھی کہ ایک شعر کے دونوں معرعوں کے ارکان

کی تعداد مختلف ہوتی تھی۔ ظہیر غازی پوری نے اپنی آزاد غزل (غزل نما) میں اس
اصول کو مختلف اشعار میں ہرتا ہے بعنی ان کی غزل کے ہرشعر کے دونوں معرعوں کی
قعداد ہرا ہر ہوتی ہے کیکن ہرشعر کے ارکان کی تعدادالگ الگ ہوتی ہے۔''

ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگا نوی نے کتاب' غزل نما'' میں ظہیر غازی پوری کے موجد ہونے کا دعویٰ ان کی پرری کے موجد ہونے کا دعویٰ ان کی پہلی غزل نما شائع ہوئی (ص: 6) غزل نما کی جو الوں میں کاظم نائطی صابر عظیم آبادی' نذیر فتح پوری' فراز حالہ کی کی کہنی غراز میں کاظم نائطی' صابر عظیم آبادی' نذیر فتح پوری' فراز حالہ کی کی کہنی غزل نما شائع ہوئی (ص: 6) غزل نما کی کی کے علاوہ متعدد شعراء طبع آزمائی کررہے ہیں۔غزل نما فراز حالہ کی کردے ہیں۔غزل نما فراز حالہ کی ادرے ہیں دائل کردہے ہیں۔غزل نما فراز حالہ کی ادرے ہیں دائل موجود تھرا ہوئی کا حق ہیں؛

### غزل بسواليه:

اگر چہ سوالیہ غزل با قاعدہ اصطلاح نہیں لیکن جس طرح مکالمہ کی وجہ سے مکالماتی غزل کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ای طرح شعر میں سوال کی وجہ سے سوالیہ غزل کی اصطلاح بھی بروئے کارلائی جا سکتی ہے جیسے تکلیب جیالی کے اس شعر میں سوال کیا گیا:

خزال کے چاند ٹے پوچھا یہ جھک کے گھڑکی سے کھی چراغ بھی جلا ہے اس حویلی میں عالب کا پہتھرسواں جواب کی اچھی مثال ہے:

کہا تم ئے کہ '' کیوں ہو غیر کے باتے میں رسوائی؟''
''بحا کہتے ہو، پچر کہتے ہو، پچر کہیو کہ ہاں کیوں ہو؟''

### غزل مكالماتي:

ولی نے جب سیکہا:

غزليت:

عديم ماشي" مكالمه" (لا بور: 1995ء)

جس طرح شعریت کی اصطلاح شاعری کے اثر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح غزل کے .

تنقيدي اصطلاحات

خصوصی اٹر کے لیے غزلیت کی اصطلاح مستعمل ہے۔اسے غزل کارس یا جو ہر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔اس خمن میں سیدواضح رہے کہ اگر چیغزلیت ،غزل سے مشروط ہے لیکن غزل میں کیونکہ ہر شعر مضمون کے لحاظ سے منفر د ہوتا ہے اور بلحاظ خیال بلند و بست مضامین ایک غزل میں سیجا ہو سکتے ہیں اس لیے غزلیت وراصل غزل کے تمام اشعار کے برمکس ایک دویا چندا شعار میں مل سکتی ہے۔

غزلیت کے لیے قطعی قواعد وضوالط نہیں بیتو شاعرانہ ذوق کا معاملہ ہے جس کا غزل کی جمالیات سے تعلق بنمآ ہے۔ اس لیے اس کا بھی مکان ہے کہ غزلیت کے شمن میں مختلف اصحاب کی آراء مختلف بلکہ باہم متضاد بھی ہو سکتی ہیں ۔

00000

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348



#### ف

# فُىٰ شَىٰ كُفْش نَگارى (Pornography)

''فرہنگِ آصنیہ''کے مطابق فخش (عربی، اسم نذکر) کا مطلب ''ہدی کا حدے گررنا، تہذیب کے خلاف ہونا، گالی، انتقام، قابلِ شرم بات، بیہودہ بات، بیہودہ کلام، ننگ پن' اس سے فخش بکنا، فخش کلام، فُخاشی اور فحش نگاری جیسے الفاظ بنائے گئے۔ اگر چدان الفاظ کے استعال میں انحرافات پائے جاتے ہیں لیکن بنیادی حوالہ جنس کا بنتا ہے۔ اگر بزی میں جنس نگاری کخش نگاری کے لیے گئی اصطلاحات ملتی ہیں جیسے بنیادی حوالہ جنس کا بنتا ہے۔ اگر بزی میں جنس نگاری کفش نگاری کے لیے گئی اصطلاحات ملتی ہیں جیسے بنیادی حوالہ جنس نگاری وغیرہ بنیادی جاتے ہیں نگاری وغیرہ سے کام چلا جاتا ہے لیکن اس معانی اور محلِ استعال کے بارے میں کوئی خاص وضاحت یا حد بندی بنیں ملتی۔

جہاں تک Pornography کا تعلق ہے تو یہ یونانی لفظ "Pornographo" ہے حاصل ہوا ۔
جس کا لغوی مطلب '' طوالُفوں کی تحریر' ہے۔ اپنی ابتدائی صورت میں یہ لفظ طوالَفوں کے حوالے سے جنسی پہنچارہ والی تحریروں کے لیے مستعمل تھالیکن بعد میں شاعری فلم ،مصوری اور مجسمہ سازی کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مخضر ترین الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ کسی بھی ذریعہ سے شہوائی جذبات کو برا بھیختہ کر کے جنسی چنجارہ پیدا کرنا۔ اس عمن میں لکھنے والے کی نبیت بھی اہم کرداراداکرتی ہے۔

فاشی اصنافی ہے۔ کسی بنیاد پرست کے لیے بے پردہ عورت کا وجود ہی فخش ہے جبکہ لبرل سوج کے حال تخلیقی فنکار ، مصور ، مجسمہ ساز کے لیے شاید عربیاں جسم کے بیان یا تصویر کشی میں بھی فیاشی نہ ہو۔ اسی لیے ڈی ایکے لارنس کے بقول:

''ایک شخص کے لیے جوفحاثی ہے، وہ دومرے کے لیے جیئنس کا مطھا ہے۔'' عالمی اوبیات (قدیم وجدید کی تخصیص نہیں) میں فی شی کی مثالیں مل جاتی ہیں۔اردوکی قدیم واستانوں اور بعض مثنویوں (''خواب و خیال'' از میر آثر،''بر منیز' از میر حسن اور'' زبرِ عشق''. زنواب مرزا شوق ) میں وصل کی لذیذ جزئیات سمیت تصوریشی بطور مثال پیش کی جاسکتی ہے لیکن اب ماضی کے مقابلہ میں اتنی پابئدیال نہیں رہیں۔اس لیےاب فیاش کے نام پر مقد مات نہیں چلائے جاتے۔
اگراردو میں سب سے زیادہ فخش شاعری کی تلاش ہوتو جعفرز ٹلی کی گلیّات' زئل نامہ' (مرتبہ: رشید حسن خال ، نئی دہلی : 2003ء) کا کوئی شاعر بھی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ رشید حسن خال صاحب نے گلیّات کی تدوین کرتے وقت جنسی اعضہ واور جنسی نعل والے الفاظ حذف کرنے کے برعکس برقر اررکھے ہیں۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجیے:

Hyde, H. Montgomery "A History of Pornography" London

Atkins, John "Sex in Literature"London, 1970

Kronhausen, Ebergard/Phylcis "Pornography and the Law" NewYork, 1961.

فرد:

جب شعوری طور پرصرف ایک ہی شعر لکھا جائے تو وہ فر دکہلا تا ہے جس کی جمع فر دیات ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر صرف ایک ہی شعر کہد پاتا ہے اور مزیدا شعار سے غزل کلمل نہیں کریا تا، ایہ شعر بھی فرد کہلا تا ہے۔ درد کا فرد پیش ہے۔

> خلق بیں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم تال کی سنتی سے باہر جس طرح روپک میں سم

### فطرت نگاری (Naturalism)

اگرچہ بعض اوقات فطرت نگاری کوحقیقت نگاری کے مترادف کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے لیکن فطرت نگاری حقیقت نگاری سے مترادف کے طور پر بھی استعال کیا جاتا ہے لیکن فطرت نگاری حقیقت نگاری سے ایک قدم آگے ہے۔ اس میں فطرت کواس کے تنوع اور بوقلمونی سمیت بیش کیا جاتا ہے۔ فطرت فار جی بھی ہوسکتی ہے اور افراد کی فطرت بھی اور فطرت نگارادیب ہردد کی مرقع کشی کی سعی کرتا ہے۔ فطرت نگارادیب کوایملی زولا کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے جس نے اپنے ناولوں "Ana" اور

"Druncard" کے مریض کی فطری تصویر کئی سے بیے جبیتال جاکر حقیقی مریضوں کا مشاہدہ کر کے مرض کے بارے بیں نوٹس لیے۔اردو بین سعادت حسن منتواس انداز کی کا میں بااور بہترین مثال ہے۔

کتاب "Naturalism" کے موفیین سے بھو جب' فطرت نگاری اور اس کے ساتھ فطرت نگاری اور اس کے ساتھ فطرت نگاری اور اس کے ساتھ فطرت نگاری کی متنوع مثالوں کے ساتھ فطرت نگاری کی متنوع مثالوں کے مطالعہ کے بعد اس کے مفہوم میں وسعت اور پیچید گیوں کا ندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔' (ص: ۱)

الحد بہویں صدی کے بورپ میں نیچر بدنام لفظ تھا۔ اسے خدا، ند جب، روحانیت اور مابعد الحد بیات کے منافی اور برگس سمجھا جاتا تھا۔ سرسید احمد خال پر بھی'' نیچری'' کا لفظ کفر کے متر ادف کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔

Furst, Lilian Dr/ Peter N. Skrine "Naturalism" London, 1978

## فِكشن (Fiction)

اس انگریزی اصطلاح کا اردو میں مناسب ترجمہ نہیں ملتا اس لیے اس کی حدود اور استعال کے بارے میں تطعی طور سے پچھٹیں کہا جا سکتا۔ سوائے اس کے کہ بیدناول اور افسانہ کے لیے مشترک اصطلاح ہے۔ اس ضمن میں بیسوال بھی ہے کہ کیا فکھٹن میں داستان بھی شرمل ہے؟
میرے خیال میں فکھٹن کو صرف ناول اور افسانہ تک ہی رہنا چا ہے۔ واستان کی تکنیک، کردارنگاری، سحروطلسم اور مجموعی فضانا ول اور افسانہ ہے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ اس لیے داستان کو فکھٹن میں شامل نہ کرنا جا ہے

سنحرو مسلم اور جموعی فضانا ول اورا فسانہ ہے چھ مناسبت ہیں رکھتی۔اس کیے داستان کو بعض میں شامل نہ اس مناسبت سے تمثیل (Allegory) بھی فکشن میں شامل نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی قدیم حکا بات۔۔ اس مناسبت سے تمثیل (Allegory) بھی فکٹشن میں شامل نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی قدیم حکا بات۔۔

مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظہ بیجیے: اختر انصاری''اردوفِکشن: بنیادی تشکیلی عناصر'' ( کراچی: 1983ء)

### فليپ (Flap)

کتاب کے گرد پوش/ ٹائٹل کی پشت پر درج ایسی مختصر تحریر جس میں مصنف کے دوست، نقاد یا ناشر کی کتاب کے بارے میں تقریفی اسلوب میں تعریف درج ہوتی ہے۔مصنف خود بھی فلیپ تحریر کردیتا ہے اور بعض اوقات فلیپ پرمصنف کا به ئیوڈیٹا یا اس کی دیگر کتب کی فہرست بھی درج ہوتی ہے۔ان دنوں شعراء اپنے شعری مجموعوں کے فلیپ پرغز ل یانظم بھی لکھ دیتے ہیں۔

# فینٹسی/فنطاسی (Fantasy/Phantasy)

بینفیاتی اصطلاح بے مہارتخل اور غیر منطقی تلازم خیال کے لیے ستعمل ہے۔ یہ بھی الشعوری معرف محرکات کے زیراثر جنم لیتی ہے۔ یہ شخصیت کے لیے تسکیان کا الشعوری انداز ہے اور ، ی میں اس کا جواز مفمر ہے۔ یہ الشعور کا تشکیل کردہ الیا جہان ہے جس میں تخلیقی فنکار سے لے کر جنونی تک بھی زیست کرتے ہیں۔ تخلیقی فنکار ، تکنیک اور اسلوب میں اس سے کام لیتا ہے جبکہ جنونی اس جہان سے باہر نہیں آ سکتا۔ اوب کے ساتھ ساتھ فیکٹسی نے جدید مصوری پر بھی اثر ات ڈالے ہیں۔ مرریلزم میں لاشعوری عکاسی پر بہت زور دیا جاتا ہے جنانچے سردیلزم مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فیکٹسی پر جنی تصاویر پینٹ کیس۔ مصوروں نے تلازم خیال کے ساتھ ساتھ فیکٹسی پر جنی تصاویر پینٹ کیس۔

#### ق

#### قارى اساس تنقيد (Reader / Based Oriented Criticism)

مغرب سے تازہ درآ ہدہ اصطلاحات میں سے ایس اصطلاح جس کے بارے میں وثوق سے کیجے نہیں سطے۔اس اصطلاح سے یہ مغرب سے یہ معنوں ہے۔ یہ مسئوں سے رشیس اصل اہمیت قاری کو حاصل ہے۔ یہ درست کر تخلیق اور مصنف کے درمیان قاری ہی رابطہ کا ذریعہ بنتا ہے کہ قاری کے بغیر متن، کتا ہے کے اور اق میں مدفون رہے گا۔ اب ہر قاری کی ذہنی سطح اور او بی ''آئی کیو'' بیک نہیں ہوتا۔ قاری کا کتنا اور کیسا مطالعہ ہے اور اس پر بھی متنز او بیام کہ اس کی پہندیدہ صنف کون تی ہے۔ مزید بیہ کہ زندگی اور اوب کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ تمام امور شعوری یا غیر شعوری طور پر قاری کی اوبی پہندیدگی کا معیار متعین کرتے ہیں۔ اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ تمام امور شعوری یا غیر شعوری طور پر قاری کی اوبی پہندیدگی کا معیار متعین کرتے ہیں۔ اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ قاری اپنی ذہنی استعداد کے مطابق رس ، مزاء آگی ، لطف حاصل کرے گا۔ اسے اس مثال سے بیجھئے کہ بعض قارئین کے لیے قالب اور اقبال مشکل ہیں جبکہ بعض کے لیے آسان ۔ یوں و بیکھیں اس مثال سے بیجھئے کہ بعض قارئین کے لیے قالب اور اقبال مشکل ہیں جبکہ بعض کے لیے آسان ۔ یوں و بیکھیں اور قاری مطلق کے بیجائے اضافی نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر احمد مجیل مقالہ''ساختیات،اد بی نظر بیاور قاری اساس تقید'' (بخوالہ:'' تسطیر۔راولپنڈی، شارہ 3،جلد 16۔جولائی تاسمبر 2010ء) میں لکھتے ہیں:

''قاری اساس تنقیداس بات پرزورویتی ہے کہ قاری معروضی متن کوتوڑ پھوڑ دے اور متن کوالی کے اولی دے اور متن کوالی کے اولی مطالعول اور اس کی مناجیات کے مقاصد کی ٹی تعریف بھی متعین کرے اور اخلاقی طور پرنظر ثانی قیاسات کوئی تو توں کے ساتھ تغیر پذیری سے متعارف کرائے۔'' وومزید لکھتے ہیں:

" قارى اساس تقيد كالهم نكات يه ين:

1-ابتدا کی عناصر قاری کے عناصر کوجنم دیتے ہیں جو نقاد کے تصورات سے مختلف ہوتے ہیں۔ 2-متن میں پائے جانے والے معروضی متعلقات کو قاری موضوعی سطح پر ایک دوسرے سے

مميز كرتاب\_

2- بہت ہے متن کنٹرول (Control) فتم کے بھی ہوتے ہیں اور ان میں روک (Control) فتم کے بھی ہوتے ہیں اور ان میں روک (Constrain) کا عضر بھی ہوتا ہے ،الہذا بہت سے معنوی پہلوؤں کو قاری رو کرتے ہوئے اسے ''عدم قراُت' کانام دے دیتا ہے۔''

قاری اساس تقید کے لیے ایک اور اصطلاح "Reader Respose Criticism" مجی لتی ہے۔ مداحظہ سیحے:

Tompkins, Jane p. (ed.) "Reader resuponce criticism" London, 1994.

نفسیات کے حوالہ سے بات کریں تو قاری کا Response اعصابی کارکردگ سے مشروط ہوتا ہے۔ ہرقاری کے اعصاب جداگانہ ہوتے ہیں اس لیے وہ صرف اس قاری سے ہی مخصوص ہوں گے۔

#### قانون ساز تنقيد (Legislative Criticism)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تقید کے اس انداز میں علم بیان اور فصاحت و بلاغت کے اصول وضوابط کی روشی میں شعراء کے کلام کا محاکمہ کرنے ہوئے انہیں اچھا شعر کہنے کے طریقے سمجھائے جاتے اور براشعر نہ کہنے کے اصولوں کی وضاحت کی جاتی تھی ، لہذا شعراء کے لیے نقادا یک منصف کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچے اصول وضوابط کے نام پر نالہ کو پابند کیا جاتا۔

سولہویں اورستر ہویں صدی عیسوی کے بیشتر انگریز نقاداس انداز نفتر کے علمبر دار تھے۔سرفلپ سڈنی اوراس کے بعد جان ڈرائیڈن نے اس انداز نفتر کے خلاف رقمل کا ظہار کیا۔

اس انداز نفذ میں نفادشاعری کے مواد کے مقابلہ میں شاعری کے ٹیکنیکل پہلوؤں جیسے بح، اوزان، علم بیان، فصاحت کے اصواد اور بلاغت کے قوانین کواساسی اہمیت دی جاتی ہے اور نفادگویا منصف بن کر فامیوں پر دوشنی ڈالتے ہوئے اچھی شاعری کے قوانین سمجھا تا ہے۔ سرفلپ سٹرنی سے قطع نظر انگریزی تنفید کی دوصد یوں (سولہویں اورستر ہویں) تک اس کا چلن رہا۔

جہاں تک شاعری کے بارے میں فیصلہ بلکہ فیصلے صادر کرنے کا تعلق ہے تو بعض امور کے لحاظ ہے۔ قانون ساز تنقید اور نظریاتی تنقید میں مماثلت اور مشابہت بھی نظر آتی ہے۔

رومانویت نے نظریاتی تنقید اور قانون سازی تنقید پر گہری ضرب لگائی جبکه کلاسیکیت میں ان

دونوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔1660ء ہے آبل کی تمام تقید قانون سازیانظریہ سازتھی۔مغرب میں تو بیانداز نقد اب متروک ہو چکا ہے البتہ ہمارے ہاں شاعری میں وزن جانچنے والے اور لفظ کے استعمال کے مشکنیکل پہلوؤں پرزوردینے والے حضرات اسی روید کے مظہر ہوتے ہیں۔

### قافیه(عربی،اسمِ مُذکر)

قانیہ کالغوی مطلب پیچھے پیچھے چلنے والا، آخر میں آنے والا ہے۔اس مناسبت سے شعر کے آخر میں آنے والا ہم وزن لفظ قافیہ کہلاتا ہے۔غزل کا ہر شعر نئے قافیہ کا حالل ہوتا ہے۔عربی، فاری اور اردو شاعری کی مائندونیا کی دیگر زبانوں میں قافیہ ستعمل نہیں جبکہ ہمارے ہاں یہ باور کیا جاتا ہے کہ قافیہ سے شعر خوش آئیک ہوکر زیادہ بامزا ہوجاتا ہے۔

ماہرین نے قافیہ کے خصائص اور عیوب کے بارے میں بہت خامہ فرسائی بلکہ موشگافی کی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد انیس کے مضمون'' قافیہ اور ردیف' (مطبوعہ'' الزبیر' بہاولپور شارہ نمبر 4۔2004ء) سے متعلقہ اقتباسات پیش ہیں:

''قانیہ توحرزف پر شمل ہوسکتا ہے۔ ردف، قید، تاسیس، دخیل، روی، وصل، مزید، خروج ورنائرہ۔ ان میں ردف، قید، تاسیس اور دخیل حرف ردی سے پہلے آتے ہیں۔ اردو میں حرف ردی قافیے کی بنیاد ہوتا ہے اور بیں اور باتی حرف بعد میں آتے ہیں۔ اردو میں حرف ردی قافیے کی بنیاد ہوتا ہے اور حرف ردی وف اور قید کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ردی کے بعد کوئی حرف نہ ہوتو حرف ردی مقید میں ماکن ہوگا۔ اے ردی مقید کہتے ہیں۔ مثلاً مقصود، نمود، سود میں دال کا حرف ردی مقید ہے۔ اگر ردی متحرک ہواور اس کے بعد حرف وصل آئے تو اسے ردی مطلق کہتے ہیں۔ مثلاً شعی اور نی میں ب متحرک ہے۔

حرف ردی کہیں اصلی ہوتا ہے اور بھی زائد مثلاً غنی میں می اصل ہے اور بے دلی میں می زائد ہے مطع میں ردی کے دونوں حروف زائد نہیں ہو سکتے۔اسے عیب سمجھا جاتا ہے مگراب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یوں اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔

ردف کی دوسمیں ہیں ردف مطلق، ردف زائد۔ قافیے میں ہردو کی تکرار لازی ہے۔ روف مطلق حروف علت کو کہتے ہیں جوحرف ردی سے پہلے آئیں وہا، ی ردف زائد'ردف مطلق اور حرف ردی کے درمیان ساکن حرف کو کہتے ہیں۔ مثلاً شناخت اور

جاشت میں خ اورش -

قیداس حرف اصلی اور ساکن کو کہتے ہیں جوردی سے پہلے بلافصل آئے۔اس کی سے مشلاً برف ،حرف ، جبر ، قبر وغیر ہ۔

ردی کے بعد جوہی حروف آتے ہیں ان سب کی تکرار ضروری ہے۔ان حروف کو ہالتر تیب وصل ،خروج من ید اور نائرہ کہتے ہیں۔ وصل اس حرف کو کہتے ہیں جوردی کے بعد بلافصل آئے۔وصل کے بعد جوحرف آئے اسے خروج اورای طرح مزیداور نائزہ۔'' صاحب مقالد مزید لکھتے ہیں:

" قافیے کے حروف کی حرکات چھ ہیں اور قافیے میں ان کی رعایت ضروری ہے۔"

مجرئ: روى متحرك كى حركت كو كهتے ميں۔

توجیہہ: ردی ساکن ہے پہلے حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. مثلاً وطن ہمُن ہگل ، پلبل \_

اشباع: وظل کی حرکت کو کہتے ہیں۔ اگر قافیے میں دخیل کی رعایت ہے تواشباع کی رعایت بھی ضروری ہے۔

ری: تاسیس سے پہلے حرف کی حرکت کو کہتے ہیں۔اگر قافیے میں تاسیس کی رعایت ہے تو رس کی رعایت بھی ضروری ہے۔

حذو: روف اور قیرے پہلے جو حرف آئے اس کی حرکت کو کہتے ہیں اور اس کی تکرار لازی ہے۔ مثلاً شام اور نام صبرا در قبرہ وغیرہ۔

نفاذ: وصل ،خروج اور مزید کی حرکت کونفاذ کہتے ہیں۔ بیحروف ردی کے بعد آتے ہیں۔ قافیے میں ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔

قافیے کی کئی صورتیں ہیں۔ عام طور پر قافیہ لکھنے اور معانی دونوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یہی صورت کشر ت سے دائے ہے۔ مثلاً وطن، چمن ، زمین ، جبین وغیرہ گربعض اوقات کتابت ایک ہوتی ہوتی ہے کین معانی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً فاضل کے معنی پڑھا لکھا ہونے کے بھی ہیں اور زائد کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ مبہرہ کے معنی ساعت سے معذوری کے بھی ہیں اور واقفیت کے بھی ہیں۔ کتابت ایک سے مگر معانی مختلف ہیں۔ کتابت ایک سے مشلاً گوہر، جو ہر، سرد ہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت بھی ہے وہ ہے کہ کتر بت مختلف ہے کیکن معانی ایک ہیں۔ مشلاً گوہر، جو ہر، سرد ہرو، موخرالذکر دونوں صورتیں بہت کم نظر آتی ہیں مگر میدرست قافیے شار ہوتے ہیں۔'

صاحبِ مقالدنے قافیہ کے عیوب کی یون نشا تم ہی کی ہے:

'' قافیے کے عیوب میں اکفا، ایطاء، سناو، تحریف، ردی، غلو، معمول اور تضمین شامل ہیں۔ ان عیوب میں اکفہ تحریف ردی اور ایطاء کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ایطاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایطائے خفی تو اب عیب میں شار ہی نہیں ہوتاالبتہ ایطائے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اکفاح ن ردی کے اختلاف کو کہتے ہیں۔ بیعیب ث،س اور صحرف ردی والے الفاظ کے استعال سے پیدا ہوتا ہے۔ ای طرح دیگر مماثل حروف مجھی ہیں۔

تح بف ردی قافیے کی خاطر حرف ردی کوتبدیل کر ناعیب ہے۔

یطاء: ایطاء کوشائیگال بھی کہتے ہیں۔ حرف ردی کا ناموزوں استعال ایطاء کہلاتا ہے۔ ایطاء کی کئی اقسام ہیں۔ ایطائے جلی اور ایطائے جلی اور ایطائے خفی دومعروف اقسام ہیں۔ ایطائے خفی کواب نظر انداز کر دیاج تا ہے گر ایطائے جلی ہے۔ بیچنا چاہیے۔ بیچیب شار ہوتا ہے۔ ایسے دومصر سے جن میں قافیہ ہواوران میں حروف ردی حرفی افتدار سے مختلف نہ ہوایطائے جلی کہلا تا ہے۔

سناد کی کئی صورتیں ہیں۔ان میں اشباع کا خیال ضروری ہے بعنی سالم کا قافیہ عالم نہیں ہوسکتا۔ ہاتی صورتوں میں روف اور قیدے مہلے آنے والے حرف کی حرکت کے سلسلے میں میرا بیخیال ہے کہ ان توافی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ بیتوانی کم ہیں البتہ مثنوی کی صورت میں ضرورت شعری کے تحت میں ان کے استعمال کوعیب نہیں سمجھتا۔ قافیہ کا تعلق حسن سماعت سے ہواور یہی اس کا معیار ہونا چ ہیے۔ صرف و تحوکو ثانوی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔"

اگرچہ غزل میں قافیہ کی وجہ سے مدت تک اردوشاعری میں قافیہ لازم سمجھا جاتا رہائیکن عربی میں قافیہ کے بغیر بھی شاعری ہوجاتی تھی اس کے لیے ''موشح'' کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یونانی شعراء بھی قافیہ سے اقافیہ کے بغیر بھی شاعری ہوجاتی تھی اس کے لیے ''موشح'' کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ''انگریزی میں بھی بلا قافیہ ظمین کھی جتی رہی ہیں۔ ''انگریزی میں بھی اور انگریزی میں بھی بلا قافیہ ظمین کھی جتی رہی ہیں نواب آف سرے Verse Isciolt کا پہلا تجربہ اطالوی ہے قافیہ نظم Verse Isciolt کی تقلید میں نواب آف سرے کو Verse قافیہ عربی مربی کیا تھا۔'' (بحوالہ مقالہ '' قدیم عربی شاعری کے دوم تع اشعری تجربے'' از ڈاکٹر اسم حنیف مطبوعہ 'صربی'' (مئی۔ 2004ء) اسی مقالہ میں ڈاکٹر اسلم نے بدوا قعہ بھی لکھا ہے:

" ''ایک دن امین بن ہارون الرشید کے دربار میں ابونواس حاضر ہوا۔ ُشاعری پر گفتگوچل رہی تھی۔ ابن الرشید نے ابونواس سے سوال کیا کہ کیاشعر بلا قافیہ بھی کہتے ہؤ؟'' ابونواس نے جواب دیا'' کیوں نہیں۔'' اور تین شعر فی البدیہ۔ کیے۔''

قصہ (Fable)

قصہ اور کہانی میں بظاہر کوئی خاص فرق نظر نہیں آتااس لیے بعض اوقات کہانی اور قصہ متراوف کے

طور پر بھی استعال کیے جاتے ہیں۔اگر زیادہ ٹیکنیکل ہو کر امتیا زمقصود ہوتو پھر قصہ کو داستان اور نا ول/ افسانہ کے درمیان کی کڑی سمجھا جا سکتا ہے۔

''اے ڈیکٹنری آف لٹریری ٹرمز' کے ہموجب'' نثر اور لظم میں ایسامخضر بیانیہ جواخل تی سبق کا موجب ہو، قصہ میں بالعموم جانوریا ہے جان اشیء، کرداروں کا روپ دھارتی ہیں۔ انسانوں کو جانوروں کے روپ میں بیش کرنااو نی قصہ کوئی میں مروج ہے کیکن سیفیرمتمدن قبائل میں مقبول قصوں کے برعکس ہے۔' Fable یونانی لفظ Fable (کہانی، دریافت کرنا) سے اخذشدہ ہے اوراس ضمن میں چھ صدیان قبل سے کے حکیم لقمان (Aesop) کو ادلیت حاصل ہے۔ جانوروں سے دانش حاصل کرنا مشرق کی تخلیقی روایات کا حصر ہاہے۔ اس ضمن میں "کلید دومنہ' اور" پٹی تنز" کانام لیاجا سکتا ہے۔
والیت کا حصر ہاہے۔ اس ضمن میں "کلید دومنہ' اور" پٹی تنز" کانام لیاجا ساتھ ہے۔' دکایات لقمان "کایات لقمان کیاجا تا ہے جیسے" دکایات لقمان "

### قصيره (عربي،اهم مذكر)

''فرہنگ ِآصفیہ' کے بموجن تصیدہ کا لغوی معنی تھوں اور کھرا ہوا، مغزیا د ماغ …صاحب کشف اللغات کی رائے کے موافق بیافظ تصدیبے مشتق ہوا یعنی اس قدرنظم کھنی کہ شاعرتصیدہ کے تمام مراتب جس میں یدح ،زم، گردشِ ز مانہ، حسن وعشق، بہاروگلزار وغیرہ کا بیان شامل ہے، مطے کر کے اپنے مقصود پر لا ڈالے۔ جن لوگوں نے ٹھوں مغز کے معنی میں بیافظ لکھا ہے وہ بھی یہی دلیل لاتے ہیں۔''

قبل اسلام کے عرب میں قصیدہ ہی اظہار کا مقبول ذر لید تھا۔

قصیدہ در آ اور مُدَّ مَت دونوں کے لیے استعمل ہوتا ہے گر ہیئت تبدیل نہیں ہوتی ۔ تصیدہ میں بھی غزل کی مانند قافیہ کا التزام رکھا جاتا ہے ۔ قصیدہ تشہیب (تمہید) گریز، مدح، حسن طلب اور دعا پر شتمل ہوتا ہے ۔ قصیدہ میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ۔ بعض اوقات قصیدہ ردیف کے حرف سے موسوم کیا جاتا ہے جیسے تصیدہ لامید کئی بالعموم قصیدہ موضوع کی مناسبت سے نام پاتا ہے جیسے بہارید، خطا ہیہ بخریدو غیرہ ۔ قصیدہ لامید کئی بالعموم قصیدہ موضوع کی مناسبت سے نام پاتا ہے جیسے بہارید، خطا ہیہ بخریدو غیرہ ۔ قصیدہ کا مقصد بادشاہ / مریر سے المریر سے المریک کا دل خوش کر کے انعام حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے قصیدہ میں نامیدہ شکوہ کے ساتھ مبالغہ سے بھی کا م لیا جاتا ہے ۔ غالب قصیدہ میں نامید میں نامید کرتا تھ لیکن وہ بھی میں لفظی شکوہ کے ساتھ مبالغہ سے بھی کا م لیا جاتا ہے ۔ غالب قصیدہ میں نامید میں نامید کرتا تھ لیکن وہ بھی

بدست وبا بها دراته وظفر كی بول تعریف كرتا ہے:

تیر کو تیرے تیرِ غیر ہدف تیج کو تیری تیج تھم نیام قصیده در بار داری کی چیز تھا۔شاہ نہ رہے، در بارنہ رہے تو تصیدہ بھی تغیرِ زمانہ کا ساتھ نہ دے پایا۔

# قطعه (عربی،اسم مذکر)

بعض اوقات ایک موضوع ، کیفیت ، موڈ کی بنا پرغزل میں واحد معنی کے حامل مفرد شعر کے بجائے اشعار مسلسل ہوجائے ہیں۔ ایسے اشعار کوقطعہ/قطعہ بند کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد معین نہیں کیکن کم از کم تین اور زیادہ بیائے ہوسکتی ہے کیکن پانچ سے زائدا شعار بھی ہوسکتے ہیں۔ قطعہ قصیدہ میں بھی ہوسکتا ہے۔ زیادہ بیائے ہوسکتی ہوسکتا ہے۔ 00000

#### ڪ

#### کتابیات(Bibliography)

علی، اونی، تقیدی و تحقیق کتب/ مقالات کی تحریبی جن کتب و جرا کد سے استفادہ کیا گیا ہو کتاب/ مقالہ کے افقیام پران کا Alphabaticaly اندراج کیا جاتا ہے۔ کتابیات لا بحریری سائنس کے فریلی شعبول میں سے ایک ہے۔ لا بحریری سائنس میں کتابیات کے اندراج کا جوطریقدرائج ہے اس کے فریلی شعبول میں سے ایک ہے۔ لا بحریری سائنس میں کتابیات کے اندراج کا جوطریقدرائج ہے اس کے بموجب سب سے پہلے مصنف کا نام، پھر کتاب کا نام، پھر شہر، پھر ناشر، پھر سندا شاعت اور آخر میں صفحات کی تعداد۔ نام درج کرنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ پہلے نام انحلی اس کے بعد ذات، ڈگری اور عبدہ وغیرہ جیسے:

عبداللہ، ڈاکٹر پروفیسرسیّد غالب، مرز ااسداللہ خال صرف کتابیات کے مطالعہ ہے ہی کسی کتاب کے علمی مقام کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔

### کلاسیکیت (Classicism)

سینت بیو کے الفاظ میں کلاسیک کیا ہے؟

"عام طور پر کلاسیک کالفظ اس قدیم صنف کے لیے استعال کیا جاتا ہے جس کی حددرجہ تعریف وتو صیف ہو چکی ہو۔ جس کی جامعیت وانفر او بیت مُسلّم ہواور جس کی حددرجہ تعریف و تا کس و اتف ہو۔ کلاسیک ایک ایسے قدیم مصنف کو کہا جاتا کی تعریف سے جرکس و ناکس واقف ہو۔ کلاسیک ایک ایسے قدیم مصنف کو کہا جاتا ہے جوا ہے مخصوص اسوب میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہوا ور اس کی بید حیثیت متنداور مُسلّم ہو۔ کلاسیک کے لفظ کوان معنی میں پہلی باررومنوں نے استعال کیا۔ رومن طبقہ خواص ہو۔ کلاسیک کے لفظ کوان معنی میں پہلی باررومنوں نے استعال کیا۔ رومن طبقہ خواص کے ان شہریوں کوکلا کیکی (Classici) کہتے تھے جن کی کم اے کم آ مدنی ایک مقررہ حد

آکس گیلیس (Allus Gaellius) نے عام لکھنے والوں اور اعلیٰ ترتخییقی صلاحیتوں کے حامل اور Scriptor منفر و اسوب والے اہل قلم کو Scriptor (عوای، عام، اونیٰ اوب) اور Classicus (اوپ عالیہ) دوطبقات میں تقسیم کردیا۔

راطین میں Classic کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ اگر چہ اس کا لغوی مطلب از دہام/ جوم/ بھیڑ ہے۔ اگر چہ اس کا لغوی مطلب از دہام/ جوم اسلمہ کے حامل شہوار ہے۔ لیکن بادشاہ Tullins نے اپنی فوج کے جو درجات بنائے ان میں سب سے اعلیٰ اسلمہ کے حامل شہوار Classics کہلاتے تھے۔ فوج سے قطع نظر اعلیٰ آور مراعات با فنہ اور صاحب اختیار و اقتد ار کے لیے بھی Classics بطور کلمہ عزت واحر المستعمل تھا۔ فرانسیسی زبان میں لفظ Classique ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی ورسگاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔

بطوراد بی اصطلاح کلاسکی کا اطلاق ماضی کے استخلیقی فنکار اور صاحبِ اسلوب قلم کار بر کیا جاتا ہے جو بلحاظ تخلیق آپ اپنی مثال ہواور جس کے فکرونن کی ندرت اور اسلوب کی انفرادیت کو آنے والی نسلوں منظم میں بیش کیا ہو۔

فکری اصطلاح کے طور پر کلاسیکی رویہ سے مراد وہ تخلیقی سوچ ہے جس میں نظم ونزشیب،عقلیت اور میانہ روی پر زور دیا جاتا ہو۔ کلاسیکیت میں جذباتیت ،خیل، تضور پرستی، حزن و ملال اور المیہ کی گنجائش نہیں۔ کلاسیکی فکر میں افلاطون کی ما نبد جذبات کی شوریدہ سری پرعقل وخرد کی گرفت لازم ہے۔

کلاسکیت میں کیونکہ تخیل کی پرواز کی گنجائش نہیں اس لیے اس میں تخلیق کی تشکیل میں اعلیٰ عناصر کے نظم واعتدال پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے۔ ہر معاملہ میں پہنے سے طے شدہ مُسلَمات اور منعین اصولوں کی پاسداری بلکہ پاسبانی کی جاتی ہے اور ان سے انحراف ناپیندیدہ ہے۔ اس لیے کلاسکیت میں تجربہ، جدت، عنے پن اور انحراف کی اجازت نہیں ۔ کلا کی ذہن تخیق مُمل میں بے حدود ہونے کے مقابلہ میں حدود کا لحاظ رکھتا ہے اس کے طور پر ہیئت پرست، قواعد برست، ضوابط ہے اس کے اساس طور پر محدود ہوتا ہے۔ چنانچہ کلا کی اویب بنیادی طور پر ہیئت پرست، قواعد برست، ضوابط

212

پرست اوراصول پرست ہوتا ہے۔ کلا سیک رویہ صراط متنقیم پر چلنے سے مترادف ہے۔ اس بیں جدت کے نام پر ''الی زفتہ'' کی اجازت نہیں۔

'' کلاسکیت اور رو ، نیت' کا موازند کرتے ہوئے گوئے نے دوٹوک اسلوب میں یہ کھا:

'' میں کلاسیک کو صحت مندا ور رو مانی کو مریضا نہ یا دے نام سے موسوم کرتا

ہوں ۔ ہی ری جدید ترین تصانیف زیادہ تر رو مانی ہیں اس لیے نہیں کہ وہ نئی ہیں بلکہ

اس لیے کہ وہ کمزور ، افسر دہ اور بیمار ہیں۔ کسی قدیم تصنیف کو اس لیے کلاسیک نہیں کہا
جا سکتا کہ وہ قدیم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط و مشخکم ، نازہ ، پُر مسرت اور صحت مندانہ
ہے۔'' (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالی بحوالہ' ارسطوے ایلیٹ تک' مس تا ۔ 307)

جب کلاسکیت میں غلو ہوا تو بیر دایت پرسی اور اندھی تقسید کے مترادف قرار پائی چنا نچہ رومن نے یہ مجھا کہ ہم یونا نیوں کے پاید کی تخلیقات پر قا در نہیں جبکہ اگریزوں نے بیسوجا کہ ہم رومن اور یونا نیول کی تخلیقی سطح تک نہیں آسکتے۔ یونان اور روم کلاسکیت میں اعلی پاید کے بہترین تخلیقی ما ڈل قرار پائے اور صرف ان ہی موضوعات برقلم اٹھایا جا تا جن گی اہمیت طے شدہ تھی۔

اگر آج کے معروف او بی تصورات سے وابستہ اصطلاحت میں بات کریں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ کلاسکتا ہے کہ کلاسکیت ادب برائے زندگی/مقصد/ افادہ کے برعکس ادب برائے ادب اور زیادہ سے زیادہ ادب برائے مسرت کے نظریہ کی حال تھی۔

نُ النّس ایلیٹ نے '' کلاسیک گیا ہے؟'' (ترجمہ: ڈاکٹر جمیل جالبی ) میں لکھا ہے: ''اگر کوئی ایک فظ الیا ہے جس میں کلاسیک کی اصطلاح کی ساری خصوصیات سیجا ہوسکتی ہیں ادر جوزیادہ سے زیادہ مفہوم کا اظہار کرسکتا ہے تو وہ لفظ'' کاملیت'' یا '' پنجنگی'' ہوسکتا ہے۔'' (بخوالہ:'' کل سیکیت اور روہ انبیت' مرتبہ علی جادید۔ ص: 35) ایلیٹ اس شمن میں مزید گھفتا ہے:

"کلاسیک ای وقت ظہور میں آتی ہے جب کوئی تہذیب کامل ہوتی ہے۔ جب اس کا زبان وادب کامل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کی کامل وماغ کی تخبیق ہوتی ہے۔ ہے۔دراصل بیاس تہذیب اور زبان کی اہمیت اور ساتھ ساتھ کسی منفر وشاعر کے دماغ کی "جامعیت" ہوتی ہے جو کسی تخلیق کو آفاقیت کا درجہ عطا کرتی ہے۔" (حوالہ سابق ص:35)

ای مقالہ میں ایلیٹ نے کلاسیک کے لیے'' د ماغ کی پختگی، طرزِ معاشرت کی پختگی، زبان کی پختگی

اور مشترک اسلوب کی جامعیت " کواساس قرار و ماہے۔

( بحواله " كلاسيكيت اوررومانويت " مرتبيعي جاويد ص: 41)

سیّد عابد علی عابد نے بھی کلاسیکیت سے دلچیں کا اضہار کرتے ہوئے ایک مقالہ'' کلاسیک کیا ہے؟'' قلم بند کیا جس میں انہوں نے ولی کواردوشاعری کا کلاسیک قرار دیتے ہوئے کلاسیکیت کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا:

"جہاں تک معانی، مغز اور خیال کا تعلق ہے کلاسیک ایک تو ان مطالب پر مشتل ہوتا ہے جو آفاقی اور عالمگیر ہیں دوسرے اخلاقی حاسے کا حامل ہوتا ہے۔
کلاسیک گی تصنیف اس دفت ہوتی ہے جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور بالعموم اس کے بعد متعلقہ ملت یا توم کا سیاس اور معاشرتی زوال شروع ہوجا تا ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے کلا سیک کے اسلوب میں متانت، اعتدال اور وقار پایا جاتا ہے۔ جذب کی شاخت ہو شدت کے بجائے احساس کا اعتکام ہوتا ہے۔ گویا کلا سیک کا اسلوب زبان کے تمام امکانات معنوی کا حامل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوصف کلاسیک کی شناخت بہ زبان ہوتی ہے۔ گاریان ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوصف کلاسیک کی شناخت بہ زبان ہوتی ہے۔ "رض: 31)

(" تنقيدي مضرمين "لا بور، 1966ء)

اگرچہ صدیوں تک لاطین، جرمنی، فرانسیں اور انگریزی زبان کے تخلیق کار کلاسیکیت کے زیراثر رہے لیکن بالآخر بطور رہنما تخلیقی اصول اے زوال آ گیا۔ انگریزی میں اس کے زوال کا سال کولرج کی "Biographia Literria" کاسال اشاعت 1817 وقراردیا جاسکتا ہے۔

اگرچہ کلاسکیت اور اس کے ساتھ رومانیت/رومانویت بھی او بی اصطلاحات ہیں لیکن ان سے وابسۃ اصولوں اورضوالط کی اگر عام زندگی پر تظیق کریں توعملی زندگی میں بھی ایسے افراول سکتے ہیں جو کلا سکی مزاج یہ رومانی اسلوب حیات کے حامل ہوتے ہیں۔ نہ ہی افراداور بنیاد پرست حضرات، ماضی پرست، روایت پرست اورمُسلّمات کے حامی ہوتے ہیں جبکہ ان سے بلکہ سب سے انحراف کر کے آزادانہ شعار زیست پنانے والے رومانویت پرعمل پیرا قرار دیے جاسے ہیں۔ اس لیے ان اصطلاحات کا ادب ونقذ سے قطع نظر کرداروم ل کے لئے نا تناظر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کے لحاظ سے عام زندگی پر بھی اطلاق کر کے انسانی شخصیت کے مطالعہ کے لیے نیا تناظر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

محمد حسن ، ڈاکٹر'' اردوادب میں رومانوی تحریک'' (ملتان 1986ء) محمد خان اشرف ، ڈاکٹر'' اردو تنقید کارو مانوی دیستان'' (لا ہور:1996ء) ایشاً''رومانویت اورار دوادب میں رومانوی تحریک' (له سور:1998ء) علی جاوید (مرتب)'' کلاسکیت اور رومانویت' ( دیلی:1999ء) سلیم اختر ، ڈاکٹر'' تنقیدی و بستان' (لا ہور:2009ء)

#### کومٹ منٹ (Commitment)

کومٹ منٹ کے انوی مطلب سپر دگی ، وابستگی ہی میں اس سے وابست ممل مضمر ہے۔ او بی اصطلاح کے طور برکومٹ منٹ کا مطلب سپر دگی ، وابستگی ہی میں اس سے وابست ممل مضمر ہے۔ اظہار بھی ہو۔ روشن خیال ، آزاد خیال اور بائیں باز و کے اہل قلم اس کے قائل ہوتے ہیں اور یہی اور یہی Status Quo کے فلاف رومل کا اظہار کرتے ہیں۔ مزاحمتی رویئے اور مزاحمتی ادب کی اساس بھی کومٹ منٹ ہی فراہم کرتی طلاف رومل کا اظہار کرتے ہیں۔ مزاحمتی رویئے اور مزاحمتی ادب کی اساس بھی کومٹ منٹ ہی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح باغی اویب کومٹ ادیب بھی ہوگا۔ بقول سار تر:

"جہت سے لوگ اپنا وقت اپنے آپ سے اپنا کومٹ منٹ چھپانے میں ضائع اگر دیتے ہیں۔ یہ نوگ جھوٹ بول کر یا مصنوعی جشت بنا کر اییا نہیں کرتے یا اپنے آپ کو بہلا وہ و ہے کر،بس وہ لالٹین کی لو پچھ دھیمی کردیتے ہیں۔ ماضی کو بھلا کرمشقبل کی طرف و کیھتے ہیں یا مستقبل سے نظریں چرا کر ماضی کی طرف و کیھتے ہیں یا مستقبل سے نظریں چرا کر ماضی کی طرف و کیھتے گئتے ہیں۔ "کی طرف و کیھتے گئتے ہیں۔" (بحوالہ" سارتر کا ادبی نظریہ 'از قبر جیل' بادبان "کرا جی۔ اکثو برتا و کمبر 2008ء)

### کہائی(Tale)

مسی واقعہ، ماجرا، فردکا دلچسپ احوال بیان کرنا کہانی کے زمرہ میں آسکتا ہے۔ ہرافسانہ میں کہانی ہوتی ہے لیکن ہر کہانی افسانہ بین ہوسکتی۔ افسانہ اپنی تکنیک کا پابند ہے لیکن کرنی کی کے لیے کوئی تکنیک مخصوص مہیں۔ اوری کی مانند کہانی بھی انسان جتنی قدیم ہے۔

"دُرُكُتُسْرَى آف درلدُلر يَحِ" كے بموجب كہانيوں كى قديم ترين مثال 4000 قبل مسيح كى مصرى كہانيوں كا مجموعہ "Tales of the Magicians" كى صورت ميں ملتى ہے۔ اس منهن ميں ہندوؤں، كہانيوں كا مجموعہ "كہانيوں اور عربوں كے اوب سے بھی مثاليں فراہم كى جاستى ہيں ہوريوں كى "الف ليلى" اسى طرح ميں ميں بدھ كے متالف جانوروں كا جنم لے كر آئے كے واقعات پر بنی "جا تک كہانياں" صديوں قديم ہيں۔

اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کے واقعات و معاملات بھی کہانی کی ذیل میں آسکتے ہیں۔"کیو پڑاورسائیکی"کی اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کے واقعات و معاملات بھی کہانی کو ذیل میں آسکتے ہیں۔"کیو پڑاورسائیکی"کی کہانی کمسل فن پارہ کی خصوصیات کی حامل ہے۔انشاء الله خال انش نے بھی خالص اردو میں تحریر کردہ"کہ نی رانی کیتکی اور کنوراود ہے بان کی"کو داستان کے بجائے کہانی لکھا۔ای طرح ند بھی صحائف میں بھی کہانیوں کی مثالیں ملتی ہیں بالخصوص بائبل میں بائبل میں بائبل میں بائبل قابیل، شمعون اور ProdigalSon اس ضمن میں خصوصی حوالہ قرار پاتے ہیں جبکہ یورپ میں چا سرکی "De Cameron" اور Boccaccio کی "De Cameron" کی حامل ہیں۔ جس طرح غزل کی روح غزلیت ہے اسی طرح کہانی کا رس کہانی بین ہے بعنی خصوصی شہرت کی حامل ہیں۔ جس طرح غزل کی روح غزلیت ہے اسی طرح کہانی کا رس کہانی بین ہے بعنی دلچین کے سامل ہیں۔

### ر (Canto)

لا طینی افظ کینٹو کا انعوی مطلب گیت ہے۔ اپنی اصل صورت میں کینٹو رزمید کا ٹانوی حصہ یا بیانیظم کے لیے استعال ہوتا تھا۔ اردو میں کینٹو سے زیادہ دلچیسی کا اظہار نہ کیا گیا۔ جعفرطا ہرکی'' ہفت کشور' اس لحاظ سے قابل توجہ ہے کہ پیطویل نظم کمینٹو زیر ششمال ہے۔ 20000

#### Š

# مرگر ی

جس وقت جنوبی ہند میں اپنی ابتدائی صورت میں اردوزبان ارتقاء کے مراحل طے کررہی تھی تواس وقت اس کے بیے ''اردو' نام معروف نہ ہوا تھا (شاہجہاں نے ''اردو نے معلیٰ ' نام دیا) چنانچہ علاقائی مناسبت ہے عموی طور پراردود کھنی / دکنی کہلائی جبکہ میں اسراللہ وجہی نے ''سب رس' (1663ء) میں اردوکو' زبانِ ہندوستان' کہا۔ صوبہ گجر ات میں اردوکو گجر کی کہا گیا۔ قدیم زبانہ میں گجر کی سے مرادوہ اردوتھی جوصوبہ گجر ات میں بول جاتی تھی۔ اب اردو کے لیے گجر کی متروک ہے جبکہ اس صوبہ کی زبان گجراتی کہلاتی ہے۔ یادر ہے کہ وں کا تعلق بھی گجر ات ہی سے تعالیٰ بھی گجر ان میں سیرظہیر الدین مدنی کی گھتے ہیں:

''زیان کان م گری من کر ذہن گری یعنی بازار کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ گری ہوتا ہے۔ شاید بید زبان اپنی مخلوط بولی کی منزل میں بازارول میں بولی جاتی تھی۔ اس وجہ سے زبان گری کی بجائے نام گجری قرار پایا ہوگا۔ اس کی بیوجہ ہے کہ گجرات خصوصاً احمد آباد، خاند لیس، مدھیہ پردیش اور شاید دکن ور، جستھان میں بھی ہفتہ وار بازار کو عام اصطلاح میں گجری کہا جاتا ہے۔ دوراول یعنی سنہ 1023ء تک کے صوفیاء بعد تیر ہویں صدی تک گجرات میں شعراء نے اپنی زبان کوزیادہ تر گجری ہی کہا جا ہے۔ " (''دسخوران گجرات' ص: 29-31)

ہے۔ ( معود ہن برات من بورج ایک میں حضرت بر ہان الدین جاتم کے دوا شعار بھی نقل کیے ہیں۔ سید ظہیرالدین مدنی نے اس من میں حضرت بر ہان الدین جاتم کے دوا شعار بھی نقل کیے ہیں۔ جسے ہویں گیان پجاری + ندد کیمیں بھا کا گجری (خجة البقا)

بيسب گجرى زبان+كريية ئينه ديه نما (ارشاد نامه)

گُل دسته:

گُل دسته کا بغوی مطلب م باتھوں میں بھولوں کا گچھا 'ہے۔اصطلاحاً ایسی کتاب/ جریدہ یا پیفلٹ ·

مراد ہے جس میں شعراء کا کلام جمع کیا گیا ہو۔ بدکلام کس ایک مشاعرہ میں شامل شعراء کا ہوسکتا ہے۔ کس ایک شہر نے علق رکھنے والے شعراء کا کلام ہوسکتا ہے اور پہندیدہ غزلول کا مجموعہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں بہاض سے مشاہر قرار دیا جاسکتا ہے۔

گُل دستہ پرانی اصطلاح ہے، اب اے متر دک سمجھا جا سکتا ہے۔ اب شعراء کی غزلول اور نظمول کے استخابات شائع ہوتے رہتے ہیں مگرانہیں گل دستہ نہیں کہا جا تا، تاہم قدیم گل دستے او بی مورخ کے لیے فراہمی کہا اور تنقیدی اہمیت کے حامل ثابت ہو سکتے ہیں۔

اگر چھطعی طور پراس امر کاتعین مشکل ہے کہ پہلاگلدستہ کس نے مدہ ن کیا۔ سید سلیف حسین ادیب کے بہوجب ''اگر مولوی کریم الدین (م۔۔1879ء) کے پر چہ مشاعرہ کو جو مطبع رفاہ عام دبلی ہے 2 جولائی 1845ء کو جاری ہوا تھا، پہلا گلدستہ سلیم کر لیا جائے تو مُر ور ایام کے ساتھ گلدستوں کے اجراء بیس اضافہ ہو۔۔ 1870ء کے بعد ان کی اتنی کثر ہے ہوگی کہ ملک کے ہر بڑے شہر، ادبی مرکز اور قصب ہے گلد نے شائع ہونے سائع اندان کی اتنی کثر ہے ہوگی کہ ملک کے ہر بڑے شہر، ادبی مرکز اور قصب ہے گلد نے شائع مونے سائل امری تعداد ساحل احمد کے مطابق 110 اور ڈاکٹر شانتی رنجن بھٹا چار میں پیش کروہ گلدستوں کی فہرست میں ان گلدستوں کی اضافہ کرنے کے بعد جوساحل احمد کی فہرست میں شائی ہوئے ، یہ تعداد تقریباً کا مسئوں کے ایک تاریخی گلدہ نہ مشاعرہ اور گلدستوں کے مطابق کی سے کا تعین' مطبوعہ نے نا اب نامہ' نی دبلی جنوری: 2009ء) گلدہ نے مطابق موادر گلدستوں کے مطابع کی سے کا تعین' مطبوعہ نے نا اب نامہ' نی دبلی جنوری: 2009ء)

سر پیرسه بعد ہے ہے ماسحہ ہے ، ساحل احد" اردومیں گلدستون کی روایت" (الله آباد 1988ء)

### گو جری:

مرحد میں مالا کنڈ ، سوات ، آزاد کشمیر کے بعض علاقوں کے علاوہ پنجاب کے بعض اُوجروں تک محدود نہیں بلکہ صوبہ مرحد میں مالا کنڈ ، سوات ، آزاد کشمیر کے بعض علاقوں کے علاوہ پنجاب کے بعض اضلاع میں بھی بولی جاتی ہے۔

فارغ بخاری کے بموجب'' گوجری زبان نہ صرف شال مغربی سرحدی صوبہ کے ہزاروں باشند سے فارغ بین بلکہ برصغیر کے دمرے حصوں جمول وکشمیر، ہما چل پردلیش، انز پردلیش، مہاراشٹر اور راجستھان تک پھیلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ سیاں آئے۔ سفید کھیوں کی نبان ہے جوسفید محنوں کے ساتھ یہاں آئے۔ سفید کھیوں کی نسل تو آج شاید دنیا میں کمیں موجود نہیں البتدان کے ساتھ گوجر آج بھی زندہ پائندہ ہیں ۔۔۔۔ پاک دہند میں گئی آیک شہر گجرات، گوجر خان، گوجرا ٹوالہ وغیرہ آئیس کے نام پر آباد ہیں۔خصوصاً صوبہ سرحد میں (جو میں گئی آیک شہر گجرات، گوجر خان، گوجرا ٹوالہ وغیرہ آئیس کے نام پر آباد ہیں۔خصوصاً صوبہ سرحد میں (جو

موجروں کا مرکزی مقام ہے ) کوہ ہندوکش ہے کاغان اور کشمیری بہاڑیوں تک تھیلے ہوئے کو ہتائی سلسلوں میں بڑی تعداد میں گوجرآ باد ہیں۔ان کے نام سے بہت سے گاؤں گوجری، گوجراں، گو جرگڑھی، گجر انو کلے، ا کو جرسرائے وغیرہ مشہور ہیں۔ان کی زبان گو جری کہلاتی ہے جو ہندکوہی کی ایک اکھڑ بولی ہے۔' (بحوالہ مقالہ ای شارہ میں کچھ " گوجری اردومشترک الفاظ "ورج ہیں جود کچیں کے لیے درج کیے جارہے ہیں: (الف) کقفیم، بدحال، خسته حال، در بدر، تو (بمعنی تجسس) بود (بمعنی کمزور) پُر (گر) پُل (لمحه) گهنا( زیور ) بسرنا( بھولنا) روا( جائز) نہال(انتھے حال والا) ڈھونڈ نا،طمع،حرص، قضیہ، قیافہ، شکی (اردویک) جقعه، خهه، رمز، لحاظ، رگ، جگ (جهان) بَن (جنگل) کیم( لکڑی وغیره) تصخصه، بھلے مانس، رنجی، انگ (جوڑ) انگا( کوٹ وغیرہ) پہر(وقت کا ایک حصہ) تھجل (مجل) چڻ ( نقصان ) چوٺي (چڻيا) سنگ ( رفانت ) شوم ( سنجوس ) غوغا، پيخے، چڳنا، حچل ( فريب ) بچانا (برداشت کرنا) جگرا (بمت) چوچی (عورت کے بپتان) سالم، سپرد، ریت، لو (روشنی) تنازعه، پئن (نیکی) گھن ( بگھن ، بدیو ) گھگھیا نا( بھرائی ہوئی آ واز وغیرہ ) ہکوی ( سیکڑی ) میل ہمیل (ایک زیور کا نام) ہلا (جنگ جمله) ہڑک (امید ،خواہش) نہنگ (جس کے پاس کچھ - نه ہو) دارو( مجمعنی دواعلاج) پاس ( بو ) نگر ،لہو، کرتوت ، کا گ ( کوا ) کٹورا (چوڑ ا گلاس ) بیابان ، گلاه، چھینٹ، یالا ( سردی)خو ( عادت ،خلق )خمیر،خصلت ، پیرمنی ( پیرمن آمیض ) مهر ( محبت ) ساگ (سبزی) میچنا( بند کرنا، آئکھیں وغیرہ) تا ثیر، بوٹا، کنجی، بَیرْ (دشنی) سِل (پقر) ار مان، يوه چھوٹنا، پڻكا،صە فدېخس جس ميں بركت نەہو)سها گە،سوگ، ئوك،تھڑا،فرزند، ناتا، بخيل۔ (ب) ان الفاظ میں تبدیلی بھی دلچسپ لسانی پہلور کھتی ہے۔ بریکٹ میں اردو کے مروجہ الفاظ درج ہیں: ناتھور(ناسور) مزرہ (زمرہ) بیکی (کڑکی، بیٹی) پاگ (بھاگ، مقدر) سنٹر پاہی (سونا پن) بھار، بھریہ (بہار) فات (آفات) تبایا (بیاسا) تُم (تُم You) معتوم (معصوم) پَر (یتے) پُوْ (پَقر) تمنال (تمهیں) مناں (مجھے) اُنھاں (انہیں) چوپنا (چوسنا) قاچو (چاقو) کوشک ( كوشش) الهبا(الا دُ) سينسار( سنسار) وزن ( بجز) مُورا ( بهورا) سُده بُده (سوجه بوجه) كُر لَى ( كُلِّي ) دگا ( دغا ) جِم ( جِمْوا ) اوہل ( اوجھل ) ترگا ( بھينگا ) لگاوش ( لا گت )

#### j

#### لا يعنيت (Absurdity)

جدیدانیان جس اعصابی تناو اوراس کے پیدا کردہ ذہنی خلفشار میں زیست کرنے پر مجبور ہے اس کے اظہار کے لیے لا یعنیت کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ لا یعنیت کے تضور نے ڈراہ کے ذریعہ سے اولین اظہار پایا۔ یول یورپ میں اصطلاح مام ہوئی۔ ایسر ڈ ڈراہا میں ڈراہا نگاری کے اساسی عناصر چیسے پلاٹ، کردار حتی کہ بعض اوقات تو کی اصطلاح عام ہوئی۔ ایسر ڈ ڈراہا میں ڈراہا نگاری کے اساسی عناصر چیسے پلاٹ، کردار حتی کہ بعض اوقات تو مکالموں سے بھی صرف نظر کیا ج تا ہے۔ ایسر ڈ ڈراہا میں لا یعنیت کے ذریعہ سے زیدی معاشرہ اور سملم ست کی ہم معنویت جاگر کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ شہرت سیمویل بیک ساتھ ہیرلڈ پینیشر کی ہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ شہرت سیمویل بیک ساتھ ہیرلڈ پینیشر کی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیرلڈ پینیشر اور (Harlad Pinter) کے دوراہا (Harlad Pinter) کا بھی نام لیا جاتا ہے جبکہ ڈال ڈیٹ ، آرتھر آناموش اور یوبین آئیونکو بھی اس ختم میں میں مرحقیقت سے یاسیت کا وہ فلفہ ہے جو ستقبل کی نامیدی سے جنم لیتا اور قوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اگر چد اورقوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اگر جدا اورقوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اگر جدا اورقوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جنم لیتا اورقوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اگر و اورقوطیت پرختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ برختا ہے۔ اس کے سات

پروفیسر رضی عابدی مقاله بعنوان''ایبسر ڈ.....ماورائے عقل'' (مطبوعه''انگارے'' ملتان: مئی۔ 2007ء) میں لکھتے ہیں:

''اہیسر ڈسے لغوی معنی غیر معقول اور لا لیتی کے ہیں لیکن ایک نظریۂ حیات کے حوالے ہے اس کے معنی احتقالہ یا مفتحکہ خیز کے نہیں ہیں۔اس کا مطلب ہے سجھ سے ماورا۔ بدایک بہت پرانا نظریہ ہے جے مغرب نے حال ہی میں دریا دت کیا ہے۔ بہ اس بات کا اعتراف ہے کہ زندگی کو سمجھ انہیں جاسکتا، چنا نچہ اس کے متعلق کوئی پیش گوئی ممکن نہیں ہے۔ سبہ مغرب میں ایسر ڈکا نصورا یہ ہی نازل نہیں ہوگیا بدان تلخ تجربوں کے ذریعیہ حاصل ہوا جن سے انہیں احساس ہوا کہ عقل نے انہیں فریب دیا تجربوں کے ذریعیہ حاصل ہوا جن سے انہیں احساس ہوا کہ عقل نے انہیں فریب دیا

ہے۔ بیاحہ اس انہیں خون خرا ہے اور بھی نہتم ہونے والی انسانی مصیبتوں ہے ہوا۔'
اہبر و ڈراموں ہیں بلاٹ کی وہ ساخت محوظ نہیں رکھی جاتی جوارسطوکی "Poetics" کے زمانہ
ہے چلی آ رہی ہے۔ ای طرح کردار بھی نفسیاتی اصولوں ہے روگردانی کرتے نظر آتے ہیں جبکہ واقعات میں منطقی ربط کا فقد ان ملتا ہے اور نہ ہی مکالے مُر قرح اور روایتی اسلوب میں کھے جاتے ہیں۔ بس اہبر ڈ ڈراموں کی پی و نیا اور مخصوص فضا ہوتی ہے، لہذا ناظرین / قارئین کو ابیسر ڈازم کی شرائط کے تحت ڈراماو کھنا / پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی ایسمر ڈ ڈراما کی مسلمہ تنقیدی پیانوں ہے معیار بندی کی جاسکتی ہے۔
پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی ابیسر ڈ ڈراما کی مسلمہ تنقیدی پیانوں ہے معیار بندی کی جاسکتی ہے۔

اس ڈراما سے دلچین رکھنے والے اصحاب محر حسن عسکری کے اس تبھر ہ کو ولچیپ پائیں گے۔اسی ترجمہ کے حواثق میں مظفر علی سیّد لکھتے ہیں:

''آلفریدژاری (1813ء 1907ء) فرانس میں نے ڈراھے کا پیش رو جس نے ڈراھے کا پیش رو جس نے 1897ء میں اپنا تیز 'دمسخریہ' (فارس)'' شاہ اُوبو' کے نام سے پیش کر کے پیرس کی ڈراہائی دنیا میں ایک طوفان ہر پا کر دیا۔ اس کے اثر ات دور دور تک پہنچ۔ چنا نچہ شاعرا، پولو نیٹر، ہا فوق الواقعیت کی تحریک اور زمانہ حال کے مصحک نگار پنانچہ شاعرا، پولو نیٹر، ہا فوق الواقعیت کی تحریک اور زمانہ حال کے مصحک نگار میں متاثر کی جاسکتے ہیں۔''

"Hinchlifee, Arnorld P "The Absurd" London, 1981

Kenner, Hugh "Samuel Backet: A critical Study" New York,

### لسانيات (عربي،اسم موئنت)

عربی میں زبان کے لیے لسان کا لفظ استعال ہوتا ہے اس سے زبان سے علم کے لیے لسانیات کی ا اصطلاح حاصل ہوئی۔ انگریزی میں لِسانیات کے لیے Philology کی اصطلاح مروج ہے۔ اس ممن میں ڈاکٹر عطش درانی مقالہ ''اردو لسانیات کی جدید حدود و قیود' (مطبوعہ ''اخبر اردد' )اسلام آباد، اکتوبر

1961

2007ء) میں بیمعلومات فراہم کرتے ہیں:

"انیسوی عدی تک زبان کے مطالعہ کے کیے فلالو جی کی اصطلاح استعال ہوتی رہی ہے جس کا دائرہ کاراب سمٹ کرمض قدیم منتوں اور زبانوں کے تقابلی اور تخریکی مطالعہ تک محدود ہوگیا ہے۔ امریکہ میں فلالو جی کی پہلی انجمن 1880ء میں جان ہ پکٹر یو نیورٹی میں قائم ہوئی۔ متنی تنقید (Textual Criticism) اسی فلالو جی کا حصہ تھی جو آ گے بڑھ کراعلی متی تنقید پر منتج ہوئی لیعنی مسودات کی تدوین جو دراصل بائیل کے متن برخقیق اسے حوالے سے شروع ہوئی تھی۔"

اردو میں اِسانیات کا جومفہوم مروج ہے اس کے لیے انگریزی اصطلاح Linguistics بھی استعال ہوسکتی ہے۔ اگر چہ یورپ میں استعمل میں بہت کام ہوا اور اب تو اِسانی شخقیقات میں کمپیوٹر سے بھی کام لیا چ رہا ہے جبکہ اردو اِسانیات میں ہنوز اردو زبان کے مولد ، تشکیلی مراصل اور نام کے بارے میں ہی تحقیقات ہور ہی ہیں۔

ادهر کمپیوٹر کی وجہ سے خود انگریز کی میں بھی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور شاید ایک ون کمپیوٹر کی زبان کا مطالعہ بھی لسانیات کا موضوع قرار پائے۔لسانیات کی بالعموم بیا تسام کی جاتی ہیں:

1- تَشْرِيكِي 2- تاريخي 3- تقابلي 4- توسيجي

مزيدمطالعه كے ليے ملاحظه يجيے:

شوكت سبز داري، ۋا كىژ "اردولسانيات" (كراچى:1946ء)

سهيل بخاري، ڈاکٹر"اردوکاروپ" (لاہور:1971ء)

عبدالسلام، ڈاکٹر'' معمومی لسانیات' ( کراچی: 1993ء)

ان السيح ال التي المانيات " (ترجمه: عتيق احرصد يقي ) نئ د ملي: 1979ء

گیان چندجین ژاکٹر'عام لسانیات' (نٹی دہلی)

## لَفَت وَنُشر (عربي:اسم مُذكر)

لفت کالغوی مطلب لیٹینا، ملفوف کرنا، شامل کیا گیا جبکہ نشر کا مطلب پھیلاؤ، وسعت، کشادگی۔ علم بیان کی اصطلاح میں لفت ونشر سے مراد دوصنعت ہے کہ شعر کے پہلے مصرع میں پچھے چیزوں کا ذکر ہواور دوسرے مصرع میں ان کی من سبت سے چیزوں کا ذکر کیا جائے ۔اگر دوسرے مصرع میں چیزیں پہلے مصرع کی ترتیب کے مطابق ہوں تواہے گئت ونشر مرتب کہتے ہیں اگریہ ترتیب برقر ارندرہے تواسے گئت ونشر غیر مرتب کہتے ہیں۔مثالیں پیش ہیں:

نظیرا كبرآ باوى كاية معرفت ونشر مرتب كى مثال ب:

میرا اور اس کا اختلاط ہو گیا مثل ابرو برق
اس نے مجھے ڈلا دیاء میں نے اسے ہسا دیا
جبکہ میرکا بہ شعراف و آشر غیرم تب کی مثال ہے:

بهدیره مید رفت و مر بیر رب مان به بانی ایک سب آگ ایک سب پانی دبیره و دل عذاب بین دونون

دائ فے شعراء کے لیے جومنظوم بیندنا متح ریکیا اس میں دہ لفت وَتُشر کے ہارے میں لکھتے ہیں۔

لف و نشر آئے مرتب تو بہت اچھا ہے

اور ہو غیر مرتب تو نہیں ہے ہے جا

### لمرك (Limercik)

انگریزی شاعری کی دلجسپ صنف ہے۔اس میں مزاح، ہزل، پھکو پن اور جنس سب کی تھجوری ملتی ہے۔اردو میں نذیر یشنج کی 'وحرف بشاش' کمرک کا (غالبًا) واحد مجموعہ ہے۔انگریزی کمرک پانچ مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا، دوسرااور پانچوال مصرع ہم قافیہ جبکہ تیسرااور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔

00000

#### P

#### بآخذ(Source).

علمی، او بی، تنقیدی و تحقیقی کتب/ مقالات میں جن مآخذ اور ذرائع سے استفادہ کیا گیا ہو کتاب/ مقالہ کے توٹس ،حواشی ، تعلیقات ، کتابیات میں ان کااندراج لازم ہے۔ ماخذ کی دواقسام ہیں:

1- بنیادی ما خذ (Primary Source)

وہ کتب و مقالات جن کا مصنف نے خود مطالعہ کیا ہو، اسی طرح حصول معلومات کے لیے دیگر ورا کع جن کامصنف کو براہ راست علم ہو، وہ معلومات ، کوا نف اور شواہد جواس نے خود حاصل کیے ہوں۔

(Secondry Source) تَا تُوكَيْماً مَدُ (Secondry Source

کسی دوسرے مصنف کے حوالہ جات، معلومات، کوا نف اور شواہد سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے استفادہ کرنا۔ بنیادی مآخذ کا حوالہ دے کراس امر کا گویااعتراف کیا جاتا ہے کہ بیرحوالہ فلا س صاحب کی فلاں کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔

اردوتنقیدو تحقیق میں ماخذ چوری کی بیام مثال ہے کہ ٹانوی ماخذکو ذاتی اور بنیا دی مآخذ کے طور پر درج کیا جاتا ہے نقل راچ عقل کے مصداق بعض اوقات بیہ وتا ہے کہ بنیادی مآخذ میں س یا کتابت کی کوئی غلطی ہوتو وہ بھی بلاسو ہے سمجھ نقل کردی جاتی ہے کی حوالہ چوراسی وجہ سے پکڑے گئے۔

#### ما بعد جدیدیت (Post Modernism)

پس جدیدیت/ مابعد جدیدیت، جدیدیت کے خلاف رقمل کا ایک انداز ہے جس نے جمال اور جم لیات، فر داور مظاہر فر د، انسان اور انسان دوئی، معاشرہ اور معاشر تی اقد ارسب کی اس می اہمیت اور دائمی بقاءاور افادہ کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی ہے معنویت پر زور دیا۔ اس ضمن میں زبان بھی ملزم قر، ربائی کہ ان کے مہوجب زبان قطعی ابلاغ میں ناکام رہتی ہے۔ زبان کیونکہ صداقتوں اور حقائق کی ترسیل پر قادر نہیں، لہذا اس ے ذراجہ ہے اظہار پانے والی' عامی صدافتیں' بھی عامی صدافتیں نہیں رہتیں۔اس رویہ نے ذہنی تشکیک کی پیدا کروہ عدم اعتقادی کوفروغ ویا۔ ڈاکٹر فہیم اعظمی اس ضمن میں رقم طراز ہیں:

" بیجیلی صدی کے آخری ایام اور اکیسویں صدی کے آغاز میں مابعد جدیدیت ایک نظرید بن کر ابھری۔ بیدایک ایسا نظرید، اینٹی نظرید بو اسلوب ہے جو تکثیریت ایک نظرید بن کر ابعد جدیدیت کے رائدین (Pluralism) کوزیادہ وسیح تناظر میں بیان کرتا ہے۔ مابعد جدیدیت کے رائدین نے جن میں ہم جین باؤری لارڈ، جین لیونارڈ اور فریڈرک جیمسن کوشائل کر سکتے ہیں، سب سے پہلے کچرکی تکثیریت کا نظریہ پیش کیا اور بقول قلپ رائس اور پیٹریشیا واغ:

".....At the Base of Post Modernism Theory Lies the Recognition that we live in a pluralised culture. That we are surronded by a multiplicity of styles, Forms, Discources, and Narratives, and that we consume these as different life styles. Knowledge, stories we tell ourselves about the world, and models we propose about reality."

(ترجمہ: مابعد جدیدیت گی تھیوری کی بنیاداس بت کوعام کرنے میں ہے کہ ہم ہمہت کی ثقافتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے چاروں طرف بہت ہے۔ اسلوب (Styles) ہیں۔ ہمیئیں ، بحث مباحثے ہیں اور بیانیہ ہیں اور ہم ان سب کو اسلوب زندگی کی طرح برتے ہیں۔ ہماری آ گہی ، اپنے بارے میں یا دوسرے کے اسلوب زندگی کی طرح برتے ہیں۔ ہماری آ گہی ، اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں جو کہا تیاں ہم سناتے ہیں دنیا کے متعلق اور اپنے متعلق اور حقیقت کا جو ماڈل ہم پیش کرتے ہیں ان سب میں تکثیر بیت اور تنوع ہے۔) ماڈل ہم پیش کرتے ہیں ان سب میں تکثیر بیت اور تنوع ہے۔)

" ویا کہ مابعد جد پریت کی بٹیاداس بات پر ہے کہ ہمارے انہام وتفہیم اور اسلوب بیں تکثیریت کوشلیم کیا جائے اور کسی ایک تھیوری کوا وعائیت کی حد تک ہم رے نقطۂ نظر کی مکمل بنیا دنہ سمجھا جائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کلاسیکی دورے لے کرآج تک ہماری تو ضیح وتشریح کا دار و مداراصولوں اور فارمولوں پر رہاہے اور بڑی حد تک امتزاج اور سینتھی سس کے باد جود ہم ان اصولوں کو ایک بند نظام تصور کرتے رہے اور مجھونہ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جدیدیت کے دور میں سمبل، داخلیت، علامت وغیرہ کے جواصول اپنائے تھے، ان کے ذرہ برابر انحراف ہے بھی جمالیات کو جم ورح ہوتے دیکھتے تھے اور ایسے فن پاروں کو جن میں مندرجہ بالاعناصر منہ ہوں قابلِ اعتنانہیں سمجھتے تھے۔ '(ماہنامہ' صریر' ایریل 2003ء)

ڈاکٹر منظور احمد مقالہ ''جدیدیت اور مابعد' (ماہنامہ '' نگار پاکستان' (کراچی ۔ شارہ، اگست 2005ء) میں لکھتے ہیں کہ '' پس جدیدیت عصری بورژ دائی ثقافت کی ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ اصطلاح 1960ء کے لگ بھگ نیو یارک کے آرٹسٹوں نے استعال کرٹا شروع کی تھی جو تقریباً 1970ء میں یور پی مفکروں نے اپنالی۔ اس تحریک کا بنیادی فلفہ جدیدیت کو جواز فراہم کرنے دالے اساطیر (Myths) کو خشت یہ خشت تو ژنا تھا۔''

دُا كُرِّ منظوراحمراس من مين لكھتے ہيں:

''بی جدیدیت اس طرح علوم عقلی اور اساسیت (Foundationalism)
کے خلاف ایک تفقیدی فکر کی حیثیت سے رونما ہوئی ہے۔ عمومی طور پر اس کے ماضے
والوں کے متعلق بیر کہا جا سکتا ہے کہ صدافت یا عقل کسی ایک شے یا فعلی واحد کا نام
نہیں ہے بلکہ کی عقلی نظام ممکن ہو سکتے ہیں یا گئی بظاہر متضا دصدافتیں بیک وفت ممکن
ہوسکتی ہیں۔ بس جدیدیت کے معنی بیر ہیں کہ حدود سے صرف نظر کر کے صرف ہیئت
اور وسائل پر نظر رکھنی چا ہے اور حقیقت تک رسائی کی بچائے صرف شبیہ پر قناعت
کرنی چاہے۔''

ڈاکٹر نہیم اعظمی نے اس تصور کی مزید صراحت کرتے ہوئے'' مابعد جدیدیت کا شتر بے مہار'' (مطبوعہ ماہنامہ''صریز'' دسمبر 2003ء) ہیں یہ بھی لکھا:

"Post Modernism and کوایک ساتھ دکھ گیا۔ چنانچیہ ماہنامہ صربی۔ اکتوبر 2000ء میں ابعد جدیدیت اور مابعد شقید Post Criticism کو ایک ساتھ دکھ گیا۔ چنانچیہ ماہنامہ صربی۔ اکتوبر 1989ء میں فلپ رائس اور پیٹریشاواغ کی 1989ء میں مرتب کردہ کتاب The میں فلپ رائس اور پیٹریشاواغ کی 1989ء میں مرتب کردہ کتاب ملاحظہ و: "Modern Literary Theory"

''لفظ ما بعد جدیدیت کی بھنبھنا ہٹ کلچر کے مطالعہ کے سلسلے میں سنائی و سے رہی ہے۔ بیعصری حقیقت کی بیانیہ انداز میں تحلیل کے لیے بھی استعال ہور ہا ہے۔

حقیقت گی تھیوری کے طور پر بیا اصطلاح ادبی مطالعہ میں نئی نہیں ہے۔ بیا اصطلاح 1960ء میں ایک طرح کی پیش رو (Avant Garde) فکشن کے لیے خصوصی طور پر امریکہ میں استعال ہوئی۔ اس میں ادب کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ خود اپنی عکاسی کرتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جدیدیت کا ایک حصہ شار کیا گیا۔ مفکرین جدیدیت میں جین ہاڈر بلا، چین فرینکوئز، لیونار ڈاور فریڈرک جیمس تھے۔''

"اس دوران ما بعد جدیدیت میں نسبیت اور تکثیر بیت کے اسلوب کی نشاندہی کی گئی۔معنی کی تکثیر بیت اور نسبیت، زندگی کے مختلف اسالیب، گلوبل کلچرکا عضر وغیرہ۔ اس میں معنی کی تکثیریت اور نسبیت ساختیات کی دین تھے۔ مابعد جدیدیت میں ساختیات کی ایک اور دمین کا ذکر ہے اور وہ ہے سکعیفا ٹرکا ایک سکیفائیڈنہ ہونا۔"

'' مابعد جدیدیت میں فرد کے تعلق سے نومبر 2000ء کے'' صریر'' میں اسٹیوارٹ ہال کے ایک مضمون سے بچھا قتباس کے حصے ملاحظہ ہوں:

''جدیدیت کے دور میں آیک ٹی ادر مطلق انفرادیت کا فروغ ہوا۔ اس کے مرکز پرانفرادی فاعل کی پیچان ہے۔ جدیدیت کے دور میں جوتبد ملی آئی اس نے فردکو اپنے مستقبل کی روایت اور شناخت کے کھو نئے کی ری سے آزاد کر دیا تھا۔ بیسب چیزیں اللہ کی عطا تبجی جاتی تھیں اس لیے ان میں بنیا دی تبد ملی ممکن نہیں مابعد جدید دور میں جدیدیت کے برخلاف فرد کو متضاد، ناکمل اور منتشر شناخت میں نہیں و یکھا جا سکتا ہے۔'

"Post Modernist کے مصریر'' میں اسکاٹ لیش اور جون اری کے مضمون Sensiblity" "Sensiblityکے اقتیاس پیش کے گئے تھے۔اس میں سے پچھ متعلقہ قابل غور ہیں:

''مابعد جدیدی حیثیت اپ انو کھ پن کا اعلان نہیں کرتی بلکہ تخلیق نو کے سیاق وسیاق میں اپنے کوشامل کرتی ہے۔ (مابعد جدیدیت) جمالیات اور ساجیات کے علیحدہ کرنے کی تھےوری سے مشکر ہے۔ اس نظر بید کو کہ آرٹ زندگی سے مخلف ہوتا ہے نہیں مانتی۔ اعلیٰ جدید نقافت کو مختلف شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کا ابلاغ وصیان گیان کی صورت میں ہوتا ہے گر مابعد جدیدیت کی مختلف شکلوں کا ابلاغ انتشار و میں ان کی صورت میں ہوتا ہے گر مابعد جدیدیت کی مختلف شکلوں کا ابلاغ انتشار کی ایک ساتھ بہت تی باتوں کی بلغار ہو۔'' (Distration) کی صورت پیدا کرتا ہے جیسے ایک ساتھ بہت تی باتوں کی بلغار ہو۔''

''اب ارکاٹ لیش اور جون اری کے اقتباس کا ایک حصد ملاحظہ ہوجومضمون نگار کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کیکن اے ہم بیلوجد بدیت (Paleo Modernism) بھی کہدسکتے ہیں مگر مابعد جدیدیت نہیں کیونکہ واوا اورسر تیلی تحریکیں جدیدیت ہے منسلک رہی ہیں۔اس ہے وہ انتشارظا برہوتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے: و'اس طرع ریکھا جائے تو مابعد جدیدیت کے کلچر کی پہلی نشوونما 1920ء کی تاریخی ابونٹ گارڈتخر کے میں نظر آتی ہے۔ جب دادائیت اور سریلیت دغیرہ کے تحت اعلی جدیدیت بر تنقید شروع کی گئی۔ حالیہ دہائیوں میں عوامی ثقافت کے زیراثر ناظرین اور قارئین میں مقبول ہے۔اسی طرح سینمابال میں جس میں عوام جاتے ہیں ، مابعد جدیدیت داخل ہو پیکی ہے اور بہت ہی کا میا ب فلموں میں مابعد جدیدی رویہ اور مناظر دھیرے دھیرے کلا کی حقیقت ببندی کے طرز پر لکھے ہوئے بیانیے کی جگہ لے رہے ہیں۔'' (شایدمضمون نگارعوا می کلچراوررویوں کو جو ہمارے بیباں بروگریسوتح ک کی دعوت کا حصہ تھے، مابعد جدیدیت کہدرہے ہیں۔ بہطریقے اعلیٰ جدیدیت کی مثال تھے اور مابعد جدیدی روبیواس کے خلاف تھا۔ بہر حال تصاد اور ڈی کنسٹرکشن يہيں سے شروع ہوتا ہے۔)

2002ء میں مابعد جدیدیت پر بحث جاری رہی۔ان میں مابعد جدیدیت کا ز مانه، تعاون ، آرٹ کا ہالہ بنانے ، مابعد جدیدیت میں رجحان کی تکثیریت وغیرہ ہیں '' فہم اعظمی کے طویل افتیاں کے لیے معذرت ..... مگراس سے مابعد جدیدیت کے کئی پہلوواضح ہو

عاتے ہیں۔ اس ضمن میں تاصر بغدادی لکھتے ہیں:

"جيمس فالكورز (James Faulcolouer) كي اس بات سے اتفاق كيا جا سكتاب كه ما بعد جديديت ايك الي ماورائ جديد ، فيشن زده اورعمومي اصطلاح بي جس كو زندگی کے بوللموں تناظرات کے حوالے سے شعوری طور پر استعال کیا گیا۔اس میں فن تغمیر، مقامیت، مبتائن ثقافتی اقدار، اسانی بقلمونی ہے لے کر دینیاتی معتقدات، فلسفیانہ اد فی نظریات اور بورنوگرافی سمیت سمجی کھشامل ہے۔اس کی مربوط بیرائے میں تعریف و توضیح کرنا کوئی آسنان کام بھی نہیں۔اس کے متعلق اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مابعد جدیدیت ہے،جدیدیت کے مقابلے میں ضرورت سے کھیزیادہ ہی جدید ہے۔" ('' جدیدیت ، مابعد جدیدیت اورار دوادب'' مطبوعه'' ما دیان'' کراحی \_ جولائی \_تمبر 2005ء)

رؤَف نبرزی'' مابعد جدیدیت (تاریخ وتنقید)''میں مابعد جدیدیت کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں:

" حدیدیت قکر انسانی کا خاصہ رہی ہے بلکہ انسانی سائیکی کا حصہ ہے۔ جدیدیت کا مطلب اورمفہوم بہی ہے کہ وہ موجودہ کومستر دکرتی ہے کیکن اس استر داد کی پیشت پرایک ایس تخلیقی توانائی بھی موجود ہوتی ہے جو''موجود'' کو ہٹا کرکسی غیر موجود کو حاضر کردیتی ہے لین ایک متبادل (Replacement) قراردیتی ہے اور عموماً بہ متناول پہلے والے سے پہتر ہوتا ہے کیکن مابعد جدیدیت کے ساتھ سے ہوا کہ سے جدیدیت کوتو مستر دکرتی ہے گراس کی جگہ کوئی متبادل نہیں دیتی ، ایسانہیں کہ بیتبادل وینے کی صلاحیت سے محروم ہے یا یہ کہاس میں تخلیقی توانا کی کا فقد ن ہے۔ دراصل مابعد جدیدیت اراد تا ایا تہیں کررہی ہے، اس نے اینا چرہ دُھند میں چھیایا ہوا ہے۔ ای سے اسے قول متناقص (Paradox) کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ خود کو Define تھی نہیں کرتی بتعریف کا مطلب خودکو محدود کر لینا ہے۔ ' (ص: 70-269) رؤف نیازی نے العدجدیدیت کی بہتین جہات گنوائی ہیں: " ا-اولى 2-ساجى 3- قَكْرِيّ ' (ص: 271) مزيدمعلومات كي ليملاحظه يجحه:

رؤن نيازي ' ما بعد جديديت (تاريخ وتقير) ' ( كراجي: 2003ء)

Howe, Rrving (Ed.) "Literary Modernism" New York, 1967

## مارکسی تنقید (Marxist Criticism)

مارکس کے نام سے معروف، مارکسی تقید کا آغازاد بی مقاصد کے لیے نہ تھا بلکہ بیسوشلزم سے مشروط ہے۔اس انداز نقر میں اوب برائے اوب کے برعکس اوب برائے زندگی کا تصور کارفر ماہے۔ بقول ٹراٹسکی: ''مصاف زیت میں فن ایک خارم کا درجہ رکھتا ہے۔ بہتم سے منقطع علیحدہ عضو مبیں جوخودا ہے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھار ہا ہو بلکہ بیا یک مہذب انسان کاعمل ہے۔ ایساانسان جوخوداینے ماحول اورگردوپیش پھیلی زندگی سے نا قابل شکست رابط رکھتا ہے۔" مارکسی تنقید میں تخلیق اور تخلیق کار کے مطالعہ کے خمن میں ساجی کوا گف، سیاسی صور تنحال، اقتصادی '

عوامل، طبقاتی تقیم اور تاریخ کو تبدیل کرنے والے مادی عوامل کا تیجزیاتی مطالعہ لازم ہے۔ مارکسی تقید رومانوی تقید کے ساتھ سرماییدار طبقہ اور استحصال تو مانوی تقید کے ساتھ سرماییدار طبقہ اور استحصال تو تو توں کے ایسے حربے قرار دیتی ہے جن سے محنت کش اور غریب عوام کی نگاموں سے حقیقت کو جھیا کر انہیں گراہ کیا جاتا ہے وہ اینے خقوق کے لیے جدوج ہدنہ کر کئیں۔

مارکسیت کیونکہ اقتصادیات پر بٹی ہے اس لیے بعض ناقدین جیسے کرسٹول کارڈ ویل، ہے جی ہرڈر، ارنسٹ جارج تھامسن اور پلیخو ن نے ادب اور دیگرفنو پ لطیفہ کی شروعات بھی دوران محنت انسانی جسم کی حرکات یا منہ سے نکلنے والی آ واز ول میں تلاش کرتے ہوئے رقص ،موسیقی اور شاعری کا مطالعہ کیا۔

Ernest Fischer في تاليف "The Necessity of Art" سين اس امر برزورويا

كذن اورفنون لطيفه بلكه زبان كي تشكيل مين آلات اساسي كردارا داكرتے بين - وه مكھتا ہے:

''زبان کے آغاز کے متعدد نظریات میں زبان کی تشکیل میں محنت اور آلات

کے کروارہے یا تو صرف نظر کیا گیا یا اے غلط تمجھا گیا۔' (ص:23)

مارکسی تنقید نے پہلی مرتبہ اوب میں مقصد اور افادہ کی بات کی یعنی تخلیق معاشرتی مقاصد کے تالیع ہواور اسے اپنے عوام کے دکھ درد کی ترجمان ہونا چاہیے۔اصولاً تو بیغلط نہیں سیکن غلو اور انتہا پیندی کے باعث اوب بروپیکنڈہ کی سطح پر آگیا جس کے خلاف شد بدر ڈمل کا بھی اظہار کیا گیا۔

ترقی ببندادب کی تحریک میں ماریسی تنقید کا دفر ماتھی اوراس کے زیرا تر برصغیر میں ماریسی تنقید کا چلن عام ہوا۔ اختر حسین ، ڈاکٹر عبدالعلیم ، قمر رئیس ، سجاد ظہیراورعلی سردارجعفری مارکسی تنقید میں متازمقام کے حامل ہیں ۔

مزيدمطالعدك ليدملا عظميجي

Fischer Ernest "The Necessty of Art: A Marxist Approach"
London, 1964

سليم اختر، ذا كرد تنقيدي دبستان '(لا بور:1997ء)

ما هيا:

اظہر رمجت (ماہی: محبوب) کے لیے تین مصرعوں پرمشتل پنجا بی اور سرائیکی کی مقبول صنف یخن اردو میں بھی مستعمل ہے۔ کسی زمانہ میں ماہیالوک ادب کا حصہ اور ڈیڑھ مصرعوں پرمشتمل ہوتا تھا۔ اپنی اصل صورت میں ماہیاصرف محبوب کے لیے وقف تھاا ورمحبوب کے حوالہ ہے ہی دل کے معاملات کا بیان ہوتا تھا مگراب ماہیا ہرتوع کے موضوعات کے لیے استنعال کیا جاتا ہے۔

ڈیز ھرصرعوں کے ماہیا ہیں پہلامصرع بالعموم موضوع سے غیرمتعلق ہوتا تھالیکن دوسرے مصرعے کے ساتھ مل کرمٹا تھا مگر تین مصرعوں پر شتل ، ہیا ہیں تینوں مصرعے ہی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں۔اگر چہ ، ہیا کا پہلانصف مصرع غیرضروری ہوتا ہے، تا ہم دوسر کے کمل مصرع کے ساتھ مل کریہ آ ہنگ پیدا کر کے خوشگوارصوتی تاثر کا باعث بنت ہے۔اصطلاحاً یہ 'دکلی'' کہلاتے ہیں۔

ڈاکٹریوس حتی کے ہموجب''اختر شیرانی نے جب پہلی بار ماہے کواردومیں اختیار کیا تواس پرگیت کے انتران کے بین کار دوس نے میں دوس کے انتران کے اسے اردوس نے میں دوسالا۔ کے انتران کے این کی ترتیب میں بھی انہول نے تجربات کے اور معمولی ترمیم سے ماہیے کواردوزبان کے قاری کے لیے مانوس بنادیا۔ان کے ماہیے کی شکل یول بنی:

وہ جب بھی یا دکرتے ہیں

کیوں چھیڑتے ہیں مجھ کو، کیوں مجھ کوستاتے ہیں

چب چاپ سے وہ رہ کر

كيحة تكوين كهدكه كراكول جحوكوبنسات بين-"

(بحوالہ دیباچ'' ڈاکٹر طاہر سعید ہارون نے ماہیے کے موضوعات میں تنوع پیدا کیا''مشمولہ:'' ماہیا رے ماہیا''از ڈاکٹر طاہر سعید ہارون ۔لاہور:2010ء)

ڈاکٹر طاہر سعید ہارون نے ، ہیا کے ڈیڑھ مھرعوں کوئین مختفر مصرعوں میں تبدیل کر دیا۔'' ما ہیارے ماہی'' ہے مثال پیش ہے:

حإ ندنی را تیں ہیں

سندر کرنول سے

ماہی کی یہ تنیں ہیں

پنجابی زبان کی مقبول لوک صنف ، ہیا اب اردو میں بھی مروج ہو پچی ہے۔ ماں اور ماہی (پنجابی جبوب) سے لفظی مناسبت کی بنا پر بیہ کہا جا سکتا ہے کہ ماہیا دراصل محبوب کے لیے ہے۔ ہندی گیت اور دوہ ہی مانند ماہیا میں بھی اظہار محبت عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ماہیا زرعی معاشرہ کا مظہر ہے اس لیے دو ہے کی مانند ماہیا کا تخلیقی منظر نامہ بھی کھیت ، کھلیان ، ڈھور، ڈگر ، پنچھی کچھیرو، باول ، بارش اور پچی مٹی سے تشکیل یاتی ہے اور ان پر مشز ادوہ دکھیا عورت جس کا ماہی کمانے کے لیے شہر گیا ہے۔

ماہیا تین مصرعوں پر مشمل ہوتا ہے ہائیکو کی ہ نندلیکن مزاجاً ہائیکو سے مختلف ہے کہ یہ بنجاب کی دھرتی اور پنجاب کے درعی کلچر کا مظہر ہے یاا سے ایسا ہونا چاہیے۔اختر شیرانی کے بعد چراغ حسن حسرت کا بھی اس ضمن میں نام لیا جا سکتا ہے۔اس وقت متعدد شعراء اردو میں ماہیا لکھ رہے ہیں اور ماہیا کے مجموعے بھی حجیب چکے ہیں۔اس ضمن میں نصیراحمہ ناصر بھی محمد فرشی ، بشری رحمان ،امین خیال ،آصف ثاقب ،حیدر قریش ، نذیر فتح پوری ، عارف فرہاد ،سلیم احمد سلیم ، احمد حسین می ہد ، صابر آفاتی ، عاصی کا شمیری ، تزنم ریاض ، اختر رضا سلیمی ، ناصر نظامی ، نعیم عارفی وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

مزيدمطالعه كي ليمل حظه يجيجي:

''سفیراردو''(مدیر 'سیدمعراج جامی) ماہیا نمبر جنوری تامارچ2001ء/اپریل تاجون 2001ء

## مُبالغه (عربي اسمٍ مُذكر)

فر جنگ آصفید کے ہموجب مُبالغد کے بیمعنی ہیں:

دوکسی کام میں سخت کوشش کرنا ، ایسی تعریف یا ججوجومحال معلوم دے ، زیادہ گوئی ، طول طویل یا لمبی چوڑی بات ، صدیے بڑھ کر بولنا۔''

شاعر کا بنیادی مسئلہ اپنے جذبات، احساسات، تصورات، تخیلات اورا فکار کا اپنے قاری تک اس مور انداز میں اظہار کرنا ہے کہ ابلاغ مکمل ہو کر شاعر کے مدع کی گئی تھیم ہو جائے اس لیے تشبیہات، استعارات، تمثالوں اور علامات کے ساتھ ساتھ صنعتوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔

اظہار کو ابلاغ میں کامیابی سے منتقل کرنے کے لیے مُبالغہ بھی ایک موثر آلہ کے طور پر بردیے کار لا یاجا تا ہے۔ بول شعر میں زور بیدا ہوجا تا ہے اوراثر دوگنا۔ مُبالغہ کا اضافی سے فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پرانا خیال، فرسودہ مضمون اور پیش یا افقاوہ بات میں تازگی اور جدت کا احساس ہوتا ہے۔ غالب کے یہ دو اشعار پیش ہیں۔ بار بارد ہرایا گیا خیال مُبالغہ کی وجہ سے جدیدادور جدت کا حامل محسوس ہوتا ہے:

عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کے خیال آیا تھا وحشت کا کہ سحرا جل گیا

وریائے مُعاصی نکک آبی سے ہوا ختک میرا سرِ وامن مجمی ابھی تر نبہ ہوا تھا مبالغہ کوشعر کی ڈش میں نمک سمجھنا چاہیے مگر ڈاکھنے کی خوشگواری کی حد تک جس طرح نمک کی ڈش نہیں کھائی جاسکتی اس طرح حدے بڑھ جانے کے بعد مُبالغہ بھی نامناسب محسوس ہوتا ہے۔اس کے لیے غلو کی اصطاع حاست می اصطاع حاست میں کرکا مطلب'' جہاں تک ممکن ہو ہوتھ بائد کرنا، جوم، حد سے گزرنا، علم معانی کی اصطلاح میں مُبالغہ کی ایک قتم جس کی بہتوریف ہے کہ متعکم کا مُدّ عاصب عقل وعادت محال ہو۔''

مُبالغة عقلِ عامه،مثاہدہ ،حقائق اورصد اقتوں کے منائی ہوتا ہی ہے لیکن عُلُوتو مبًالغہ کی حدود بھی پار کرجا تا ہے، جیسے میرانیس کا یہ کہنا:

کر چیتم سے نکل کے تھیر جے نے راہ میں پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں دراصل غیر مرئی کومرئی قرار دینا ہے۔ گرمی کی شدت کا احساس کرانے کے لیے انیس کہتے ہیں: کالا ہوا تھا رنگ بھی دن کا مثالی شب

> گرمی ہے تھی کہ گرمی روز حساب تھی ماہی جو تیج موج پہ آئی کہاب تھی ۔ ہےاوراس انداز واسلوب کی مثالیں دراصل غُلوکی مثالیں ہیں۔

### مَتروك (عربي مفت)

شاعری اور بالخصوص غزل میں سے ایسے الفاظ کا استعمال ترک کرنا جوعصری، لسانی رویوں سے مطابقت ندر کھتے ہوں۔ غزل کا آغاز دکن سے ہوا چنانچے دکنی شعرا کے ہاں ہندی ہنسکرت اور مقد می بولیوں کے الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے لیکن دہلی کے شعراء نے ان کا استعمال ترک کرویا۔قائم نے طنز آ لکھا:

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ

اک بات لیجر سی بزبانِ وکنی تھی

وہلی میں سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کا استعال متروک قرار پایالیکن تکھنو کے لسانی کلچر کی

Sophistication نے تو میر وسودا کے بہندیدہ الفاظ (جیسے ٹک) میرحسن کی جمع آتیاں، جاتیاں،
وکھلاتیاں کومتروک قراردے دیا۔ ناسخ نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔

متر و کات منفی عمل تھا۔ ان معنی میں کہ زبان ہے الفاظ کوتو جلا وطن کر دیا گیا مگران کی جگہ نے الفاظ نہ شر و کا ت منفی عمل تھا۔ ان معنی میں کہ زبان کے بیت اس میں ہے کہ متر وک قد بانی بند کر دیا جائے۔ دلچسپ امریہ ہے کہ متر وک قرار دیئے جانے کے باوجو دبھی متر وک الفاظ اشعار کی صورت میں ندہ ہیں۔

مزيد لما حظه سيجيج:

سليم اختر، دُاكْتر "اردوزبان كى مختصرترين تاريخ" (لا بور:2008ء)

#### منی نقید (Textual Criticism)

مخطوطات،مسودات، قدیم کتب، قلمی شخول کے درست متن کالغین یہ ہے متنی تنقید کی سادہ ترین اور مختصر ترین تعریف لیکن تعریف جتنی سادہ ہے متنی تنقید کاعمل اتنا مہل نہیں کہ اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔

> "امریکه میں فلالوجی کی پہلی انجمن 1880ء میں جان ہا پکنز یو نیورش میں قائم ہوئی ۔ متنی تنقید (Textual Criticism)اسی فلالوجی کا حصہ تھی۔"

دُ اکْرُخْلِیقِ الْجِمَنِ' مَنْی تنقید'' میں لکھتے ہیں:

''جس مطبوعہ یا غیر مطبوعہ تحریر کو متن نقاد مرتب کرنا چاہتا ہے اسے متن کہتے ہیں۔ (ص: 14) متن کے اصل الفاظ کے تعین ، اسے مکمل کرنے اور واتفیت و اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کے سائٹیفک مطالعہ کو متنی تنقید کہتے ہیں۔ (ص: 15)

متی تنقید سے دلیچیں رکھنے والے کے لیے تحقیق کی مبادیات سے واقفیت کے ساتھ صبر ،محنت (بلکہ

مشقت )علمی و یا نتداری اورعالمانه غیر جانبداری جیسے خصائص بھی لازم ہیں۔اردومیں رشید حسن خال نے متنی آ تنقید کے شمن میں خصوصی مہارت کا ثبوت و یا۔ رشید حسن خال کی مرقبہ'' گلزار نسیم''(نئی وہلی:1995ء) اور ''مثنویات شوق آفریب عشق ، بہارِ عشق ، زہرِ عشق آ (نئی وہلی:1983ء) ہیں۔ رشید حسن خال نے'' باغ و بہار'' اور'' فسانۂ عجائب'' بھی مرتب کی ہیں۔ان کتب کا مطالعہ تنی تنقید کے طریق کارکوسی بھنے کی تفہیم کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔

> مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے: خلیق الجم، ڈاکٹر'' متنی تنقید' ( دہلی: 1967ء ) تئور احمد علوی، ڈاکٹر'' اصول تحقیق وٹر تیب متن' ( لا ہور: 2003ء )

#### مثاليه (Parable)

بینانی الاصل Parable کا لغوی مطلب تقابل/موازنه یا "دبیلومیں پھیکنا" ہے۔اس سے مراو ایسی کہانی ہے جس سے کی اخلاقی نکتہ کی صراحت ہوتی ہو۔اپنے انداز واسلوب کے لحاظ سے بیمثیل اور دکایت سے مشابہہ ہوئے کے باوجود بھی جداگانہ حیثیت کی حافل ہے۔

## مُثلث (عربی،اسم مُذكر)

نام کی مناسبت سے مُلْت سے مراد تین مصرعوں پرمشمنل بند۔ مثلث کے پہلے بند کے تینوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعد کے بندول میں پہلے دومصرعے ہم قافیہ جبکہ تیسرامصرع پہلے بندوالے اشعار کے قافیہ کا میام کی انداز ہے۔

# مَثْمَن (عربي بصفت)

آٹھ مصرعوں پرمشتل ایبا بندجس میں پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ جبکہ بقیہ بندول کے پہلے سات مصرعوں کے قوافی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آٹھواں مصرع پہلے بند کے قوانی کی مناسب سے ہوگا۔

#### مَنْوي (عربي،اسم موسّن )

مثنوی کی اصطلاح نٹی (دو) ہے بنائی گئی ہے۔ مثنوی کا ہرشعر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثنوی فاری کی مقبول صنف ہے۔ تاریخ، شکار مہم، جنگ ،حسن وعشق ، داستان سب کے لیے مثنوی کو کا میابی ہے استعمال کیا گیا ہے۔ اردومیں یوں تو دکن ہے ہی مثنویاں ملتی ہیں کیکن میر تقی میر ، میرحسن ، دیا شکر تیم اور نواب مرزاشو تی نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔

مثنوی بالعموم بحرمتقارب، بحرخفیف، بحر ہزج مُسدّس احزب، بحر ہزج مُسدّس محذوف، بحر ہزج مُسدّس محذوف، بحررل مُسدّس مجنون محذوف بحرسر بیع مُسدّس محذوف میں کھی جاتی رہی ہیں ۔ حکم ء نے مثنوی کے لیے ریسات بحورمقرر کی ہیں ان میں سے رجز اور زل زیادہ پیند بیدہ رہی ہیں۔

مزيدمطالعدك ليملاحظ يجيج

1- دشیدهن خال (مرتب)''سحرالبیان به میرغلام هن هن و بلوی'' (نئی دبلی، 2000ء)

2-ايضاً" گلزارنسيم" (نئي دېلي: 1995ء)

٤- العِناً "مثنويات شوق" (ني دبلي: 1998ء)

4- گیان چند، ڈاکٹر''اردومثنویال شالی ہند میں'' جلداول۔ (ٹئی دہلی:1987ء) جلدووم (نئی دہلی:1987ء)

5- گو پی چندنارنگ ، ڈاکٹر'' ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردومثنویاں'' (نٹی دبل:2000ء)

6- فرمان نتح پوری، داکمر''نواب مرزا شوق کی تین مثنویان: فریب عشق، بهارعشق، زهرِعشق''

(لا بور:1972ء)

7-اليضاً" وريائي عشق اور بحرالحبت كالقابل مطالعة" (لا مور 1972ء)

8-محمرضياءالدين انصاري، ڈاکٹر''اردومثنو بيرس کی فرسٹک' ( دہلی: 1998ء )

9- محرعقيل، ڈا كىڑسيد' اردومثنو يوب كاارتقا (شالى ہندميں)' (الله آباد:1965ء)

## مجازِمُرسل:

مسى لفظ كولغوى معنى سے برعكس كسى اورمعنى ميں يوں استعمال كرنا كەحقىقى اورمجازى معنوں ميں تشبيبه

مشترک نه هو \_اگرتشبیه موجود موتوبیا ستعاره بن جائے گا۔

مجازمرسل گفتگومیں اتناعام ہے کہ بولنے والول کو بیلم بھی ندہوگا کدوہ مجازمرسل بول رہے ہیں۔مثلاً:

1- میں بوتل پی رہا ہوں۔ ( دراصل بوتل کے اندرمشروب بیاجار ہاہے۔ ظرف بول کرمظر وف مراد لینا)

2- حائے ڈائنگ نیبل پر کھی ہے (وراصل جائے کا کپ رکھا ہے۔مظر وف ندبول کرظرف مرادلینا)

3- بس یا نج منف کی تاخیر ہوئی ہے (دراصل گھنٹہ جرکی تاخیر ہوئی ہے۔ جزوبول کرگل مرادلینا)

4- میرے بازوپر چوٹ تی ہے (دراصل صرف ہاتھ پر چوٹ تی ہے گل بول کر جز ومرادلینا)

ای انداز برمجازِ مرسل کے اور بھی استعالات میں جیسے:

الف: مسبب بول كرسب مراد لينا-

ب: اس کابرنکس\_

ن: ماضى كى مناسبت سے بات كرنا۔

و اس کابرنکس

ه: أله عير مرادلينا ـ

س: مضاف اليه كے بجائے مضاف كاذكركراا ـ

ک: اسکابرمس

مجازِمرسل سے زبان میں کی گوندلطف بیدا ہوجا تا ہے۔اسے نثر میں شاعران اسلوب کارپڑو بھی قرار دیا

جاسکتاہے۔

# مُحا كات (عربي،اسمِ مُذكر)

مُحاکات کا لغوی مطلب کسی منظر، کیفیت، حالت، عالم کی درست تصویر کشی ہے جیے مُحاکات فطرت کہنا 'تنقیدی اصطلاح کے طور پرمُحاکات درست نقل کے مفہوم میں بھی استعال کی جاتی ہے۔اس لیے ارسطو کے تصویر نقل کے لیے بھی مستعمل رہی ہے۔جدید تنقیدی مباحث میں اب بیڈیادہ ترمستعمل نہیں۔

# مُحاوره (عربي،اسمِ مذكر)

فر ہنگ آ صفید میں محاورہ کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ "باہمی گفتگو، بول حیال ،سوال

جواب، وہ کلمہ یا کلام جے چند ثقت نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے سی خاص معنی کے واسطے مختص کر لیا ہو۔ عادت ، لیکا ، منہارت ، مشق ، ربط ۔ "

مولا ناحاً کی''مقدمہ شعروشاعری'' میں محاورہ کے بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں: ''اصطلاح میں خاص اہلِ زبان کے روز مرہ یا یول چال یا اسلوبِ بیان کا نام محاورہ ہے۔'' (ص: 148)

مُر وَّ حِلِسانی مفہوم میں محاورہ ہے مرادالفاظ کا اپنے لغوی معنی سے قطع نظر مجازی مفہوم میں استعال ہونا ہے۔ محاورہ کے الفاظ کی ترتیب ہونا ہے۔ محاورہ کے الفاظ کی ترتیب تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ہی الفاظ کی ترتیب تبدیل کی جاسکتی ہے۔ مثلاً نو دوگیارہ ہو جانا کا مطلب بھاگ جانا ہے۔ اب ریاضی کی میزان برقر ارد کھتے ہوئے آتھ تھ تین گیارہ ہونا، دس ایک گیارہ ہوناسا شت نہیں کیا جاسکتا۔

محادرہ سے زبان میں ایک گوندلطف پیدا ہو جاتا ہے۔شعراء نے اشعار میں بھی محاوروں کو خوبصورتی سے استعال کر کے کلام میں زبان کا مزا پیدا کیا ہے۔اس شمن میں 'اردو محاور نے' کا مطالعہ سود مند رہے گاجس میں محاورات پر بنی اشعار درج بیں۔

ملاحظه شيحية

فخرالدین صدیقی اثر/محمطی انجم/تبهم زهرا (مرتبین) "اردومحاوری" (لا هور:س بن)

## مخطوط.

تخطُوطة للمى كتاب ہے۔ مخطوطات كواردو تحقیق میں اساسی اہمیت حاصل ہے كہ ماضی مخطوطات كی صورت میں مخطوطہ شناس اہم فن ہے اوراس مقصد کے سیے متعدد شرا لَط ہیں جو سے ہیں:

- 1- مخطوطہ شناس کے بیے کا غذینانے کے فن سے دا تغییت یا زم ہے تا کہ وہ بیا ندازہ لگا سکے کہ بیا غذ
- 2- جلدسازی کے بارے میں معلومات ، مخطوط کی جلد چرمی ہے یا کپڑے کی ،گتہ کی ہے یا کسی جانور کن کھال کی ۔
  - 3- روشنائی کے ہارنے میں معلومات۔
- 4- کاتب نے خطاطی کا کون سا اسلوب اپنایا۔ اسے سجھنے کے لیے رسم الخط کی جملہ اقسام اور ان کی خصوصیات کاعلم، مزید ہے کہ کس عہد میں کون سارسم الخط مروج ومقبول تھا۔

5- مصور مخطوطات کے مطالعہ کے لیے مصوری کے اسالیب سے وا تفیت اور مشہور مصوروں کے سٹائل سے آگا ہی لازم ہے۔

۔ املاکے بارے میں آگی، املا کے انداز بدلتے رہتے ہیں اس لیے میہ جاننا ضروری ہے کہ س عہد میں املاکا کون ساانداز مروخ تھا۔

7۔ تعلم کے ہارے میں معلومات برس عہد میں کیساقلم استعمال ہوتا تھا۔

ان سب امورے ہیں اس وقت کام آتی ہے جب خطوط سر درق اور ترقیمہ کے بغیر ہو، سرورق سے ٹائیل اور مصنف کے نام کاعلم ہوتا ہے جب مخطوط کے اختیام پرتر قیمہ میں کا تب مصنف کے نام کے ساتھ اپنانام، مقام اور تاریخ کما بت بھی درج کر دیتا ہے جس مے مخطوط کے بارے میں درست کواکف حاصل ہو جاتے ہیں کیکن ایسی معلومات کے فقد ان کے باعث مخطوط شناس کو مندرجہ بالا امور کے مطابق مخطوط کے مصنف کے ساتھ ساتھ ساتھ دائد تحریم کھی طے کرنا پڑتا ہے۔

# مُحْتُس (عربی،اسمِ مُذکر)

پارنج مصرعوں پرمشمل بند۔ پہلے بندکے پانچوں مصریح ہم قانیہ جبکہ بقیہ بندوں کے پہلے چار مصرعوں میں توانی تو تبدیل ہوگا۔ مصرعوں میں توانی تو تبدیل ہو سکتے ہیں کیکن پانچواں یعنی ٹیپ کامصرع پہلے بند کے توانی کے مطابق ہوگا۔
مصرعوں میں توانی تو تبدیل ہو سکتے ہیں کیکن پانچواں ایعنی ٹیپ کامصرع پہلے بند کے قوانی کے مطابق ہوگا۔
مصرعوں میں تھم کی پیندیدہ ہیئت رہی ہے اور ماضی اور حال کے شعراء نے اس کے قلیقی امکانات سے مجر یوراستفادہ کیا۔ مسدس کی ہیئت اختیار کرنے سے پہلے مرثیم تمس میں بھی لکھاجا تارہا ہے۔

#### مُدرسانة تنقيد:

کالج نوٹس سے مشاہبہ ان تقیدی مقالات کے لیے کامہ تحقیر جن میں اور پیجنائی کے برعکس محض دوسروں کے حوالوں/ آراء/اقتباسات سے اپنے مقالات سجائے جاتے ہیں، ایسے مقالات جو طالب علموں کو صرف 33 فیصد مارکس دلوا سکتے ہیں۔

ایم اے اردواسا تذہبالعموم اتن انگریزی نہیں جانتے کہ انگریزی کتب کا براہ راست مطالعہ کرسکیں اس کیے ان کے مقالات میں زیادہ ترمغربی مصنفین کے ثانوی حوالوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ذاتی مطالعہ نہ ہونے کے باعث بعض ادقات وہ ان غیرا ہم مصنفین کی اسم شاری کے بھی مرتکب ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص

مقام نہیں ہوتا۔اس انداز کے مقالات کو 'پر وفیسران تنقید' اور 'مُنشیانہ تنقید' مجھی کہاج تا ہے۔

## مراعاة النظير (عربي: اسم مُذكر)

مراعات کا لغوی مطلب رعایت، سلوک، مناسبت، جانوروں کامل کر چرنا جبکہ اصطلاح بیں اس سے مرادوہ صنعت ہے جس بیں ایک چیز کے ذکر سے اس کی مناسبت سے بہت می چیز یوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ میر کا بیشعر بیتہ بیتہ بیتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جائے ہے جانے ہے حال نہ حالے باغ نو سارا جائے ہے حالے نہ حالے باغ نو سارا جائے ہے

## مُر لِع (عربي:اسمِ مُذكر)

چارمصرعوں پرمشمل بند۔ بنداول کے چاروں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ یاتی بندوں کے مضرعوں کے قوافی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن چوتھامصرع پہلے بندوالے قوافی کی مناسبت سے ہوگا۔

# مَر ثيه (عربي،اسمٍ مُذكر)

مرثیہ عربی لفظ رقی / رٹا (ورد، رخم ) سے مُشتق ہے۔ معنوی طور پراس سے مرا دمرحوم کی صفات کا منظوم بیان ہے لیکن اصطلاح میں مرثیہ سے مراد الیی نظم ہے جس میں حضرت امام حسین ؓ کی شہادت کے المناک واقعات کا بیان ہو۔

اردوشاعری میں شخصی مرشے بھی لکھے گئے اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بھی' مُر شجے کے بید دونوں انداز متوازی ملتے ہیں۔ مرشہ میں کیونکہ مرحوم کی سیرت اور حسن اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے بلحاظ مزاج بی تصیدہ سے مماثلت رکھتا ہے فرق صرف بیہ ہے کہ تصیدہ کی مدح وست کش کے صلہ میں شاعر ممدوح سے انعام اور صلہ حاصل کرتا تھا جبکہ مرشہ کی صورت میں مرحوم کی ڈات وصفات کے تذکرہ سے مرحوم کو فراج عقیدت پیش کر کے اپنی عقیدت ، احترام اور محبت کا اظہار تقصود ہوتا ہے۔ اگر چہ حضرت امام حسین کی شہادت کے پرسوز بیان سے ہرآ کھنم ہو جاتی ہے لیکن اہل تشیع کے نزدیک تو مرشہ س کررونا کارثواب ہے۔ بقول میرانیس: جلسہ تہیں مظلوم کی سے بردم یاعزا ہے باں روٹے کی لذت ہے رلائے کا مزا ہے

آ کے برم عزائے شہ میں رونا ہر آگھ پر فرض عین ہو جاتا ہے

ابتداء میں مرثیہ (دکن میں) سادہ نظم کی صورت میں ہوتا تھالیکن بتدری اس کی بیئت اور مزاج میں تبدیلیاں آئی گئیں، نیوں کہ انیس اور دبیرتک مرثیہ نے جس جس خراج درم میں سے سات رنگ منعکس ہوتے ہیں ترصورت میں میں مرثیہ کوپر زم سے تشہیبہ دی جس میں نے۔ جس طرح پر زم میں سے سات رنگ منعکس ہوتے ہیں ای طرح مرثیہ کی وحدت بھی متنوع خصائص کی حامل ہے ہے جس کی منظر نگاری اور گرمی کی شدت کا بیان فطرت نگاری کا مظہر ہے ۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کی سیرت و کروار کی تصویر کشی مرثیہ میں نفسیاتی ترف نگاری کا مظہر ہے ۔ جنگ کی منظر کشی اور ان کے رفقاء کی سیرت و کروار کی تصویر کشی مرثیہ میں نفسیاتی ترف بینی بیدا کردیتی ہے۔ جنگ کی منظر کشی اور گھوڑ ہے اور تلوار کی صفات کا بیان مرثیہ میں رزمیہ (Epic) کا رنگ بھر دیتا ہے ۔ شہادت کردار وممل کی اعلیٰ ترصورت ہے جس سے مرثیہ میں اخلاقیات کے نکات اجا گر ہوتے ہیں جبکہ نوحہ بین اور ش م غریباں سے مرثیہ میں المیہ کی بے دلوں میں گداذ بیدا کرتی ہے۔ گویا مرثیہ میں انسانی فطرت کے تمام پہلونظر آتے ہیں اور اس سے مرثیہ میں دس بیدا ہوتا ہے۔

ارسطونے در بوطیقا" میں ترکیہ (Katharsic) کے من میں بیکھاتھا:

''الميه ين ايسے واقعات ترتيب ديئے جو کيں جن سے سامعين ميں رحم اور دہشت کے جذبات پيدا ہول تا كمان ميں شديدا ہمار كے بعدان كاتز كمكن ہوسكے۔''

دیکھاجائے تو مرثیہ ہے بھی تزکیہ کا کام لیہ جاسکتا ہے۔ مزید برا آل المیہ میں صرف رحم اور دہشت کے جذبات ہی کا تزکیہ ہوتا ہے جبکہ مرثیہ محض ان دوجذبات تک محدود نہیں کہ اعلیٰ ترین کر داری صفات کے ساتھ ساتھ شہادت کی صورت میں بڑی سے بڑی قربانی دے کرحق کاعکم بلند کیا گیاہے۔

مرثیہ گوشاعر کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ عقیدت واحترام کے باوجود وہ شہادت کے القیات میں ردوبدل نہیں کرسکتا۔ واقعات میں ردوبدل نہیں کرسکتا اور (لا کھ خواہش کرے گر) شہادت کے المیہ کوطر بیہ میں تبدیل نہیں کرسکتا۔ واقعات طے شدہ، کردار متعین اور انجام تاریخی حقیقت۔ اس لیے مرثیہ گوشعراء نے تمام ترتخلیقی صلاحیتوں کا اظہار اسلوب کے ذریعہ سے کیا۔ چنانچہ اگر اردوز بان کی تخلیقی توانائی کا مطالعہ مقصود ہوتو مرشیہ کا مطالعہ کرنا چاہی انہ ایم المجارا میں ہے:

تعریف میں چشے کو سمندر سے ملا دول

قطرے کو جودوں آب تو گوہر سے ملا دوں ذرے کی چبک عبر منور سے ملا دوں خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں گلدستہ معنی کو نے ڈھنگ سے باندھوں ایک پھول کا مضموں ہو تو سو رنگ سے باندھوں اردو کے تقریباً جی قابل ذکر شعراء نے برینا نے عقیدت مراثی قابمبند کیے۔

جدید مرثید نگاروں نے انیس و دبیر کی روایت ہے انجراف کرتے ہوئے مرثیہ کوعفر حاضر کا استعار ہ بنانے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں جوش ملیح آب دی، آلی رضا اسیم امر وہوی، قیصر بار ہوی، مجم آفندی، جمیل مظہری، وحیدالحن ہاشمی، سیّد صفدر حسین، صباا کبرآبادی، ہلال نفتوی وغیرہ کے اساء گنوائے جاسکتے ہیں۔

قصربار ہوی نے کیا خوب کہاہے:

کربلا جس کی بیندی ہے وہ مینارہ ہے مرثیہ سب سے بڑی فتح کا نقارہ ہے مرثیہ سب سے بڑی فتح کا نقارہ ہے بعض ہندوشعراء نے بھی بربنائے عقیدت مراثی تصنیف کیے بلکہ کالی داس گیتا کانو تخلص ہی رضا تھا۔

اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے جعفر حسین جو نپوری کی" رٹائی ادب میں ہندوؤں کا حصہ" (لکھنؤ: 1983ء) کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

مزيدمطالعه كي لماحظه يجيي:

1- گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر''سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ'' (لا ہور: 1991ء)
2- شبلی نعمانی ''مواڑنہ انیس و دہیر' (لا ہور۔ س)
3- شبلی نعمانی ''میرانیس: حیات اور شاعری'' (کراچی: 1976ء)
4- مسج الزین، ڈاکٹر''ار دومر شیہ کی روایت'' (لکھنو: 1968ء)
5- صفدر حسین، ڈاکٹر سید''مرشیہ بعدانیس'' (لا ہور: 1971ء)
6- ہلال نقوی، ڈاکٹر'' بیسو س صدی اور جدیدمر شیہ'' (کراچی: 1994ء)

#### (Humour)ひりょ

'' و کشنری آف لٹری ری ٹرمز'' کے بموجب Humour لا طبی زبان کے لفظ Humor ہے مشتق

ہے جش کا مطلب ٹمی ہےای ہے بس کے لیے لفظ Humid حاصل ہوا۔ ہنسی انس نی جبلتو ں میں ہے ہے۔اس جبلت کا اظہار تخلیقی سطح پر ہوتو مزاح جنم لیتا ہے۔ووسروں کو بھی مزاح کی مسرت میں شریک کرنا مزاح نگار کا اولین فریقہ ہوتا ہے۔

مزاح نگاری کے لیے جوآ لات یا حرب استنعال کیے جاتے ہیں،ان میں ایک انہ پراگرخود پر ہنستا (مثال: بطرس بخاری) ہے قو دوسری انہا پر ہزل، محکو پن ادرسو تیانہ پن بھی ہے۔لطیفہ مزاح کی عام اور مقبول صورت ہے۔ پیروڈی سے بھی مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔

اکبرالہ آبادی نے بڑے معنی خیز اسلوب میں مزاح کی ضرورت اور اہمیت کا احساس کرایا ہے: مرد نقا موسم ہوا نمیں چل رہی تھیں ہر فہار شاہر معنی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف

مزاح محض بنی برائے بنی نہیں بلکہ مزاح کا ساجی کروار بھی ہوتا ہے۔ چنا نیے عہدِ احتساب، جرکے ماحول، قدغنوں کی بیوست، ان سب کا تو ڑا کیک مزاجیہ جملے یا برکی لطیفہ ہے ہوجا تا ہے بول سے اعصاب کے مزاح سیفٹی والو کا کام بھی کرتا ہے۔ ہماری مزاجیہ شاعری میں بیوی، سیاستدان، سکھ اور مُلا وغیرہ سدا بہار موضوعات رہے ہیں۔ ہمارے منافق معاشرہ میں مزاح کے ذریعہ سے منافقت کے ڈھول کا پول کھولا جا تا ہے ای لیے مُلا اور سیاستدان وائی ہدف قرار پائے ہیں۔ مزاح کی طرح سے اظہار پاسکتا ہے۔ بذلہ نجی، لطیفہ، چھبتی سے لے کر پُرمنی مزاجیہ تری، اخبری کالم، شاعری، بیروڈی ..... الغرض مزاجیہ اظہار میں خاصا تنوع ملتا ہے۔ مزاح کے لیے ایک اورلفظ مطایبہ (عربی اسم ندکر) بھی ملتا ہے جس کے لفوی معنی خوش طبعی مزاح ، ہنگی نما آن مشا، چہل ظرافت ہیں۔ فکاہ بھی مزاح کے مترادف کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملا خطہ سیجیے: مشا، چہل ظرافت ہیں۔ فکاہ بھی مزاح کے مترادف کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ مزید مطالعہ کے لیے ملا خطہ سیجیے: اور فند بیار کیے، ڈاکٹر'' اردونٹر میں مزاح نگاری کا سیای وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء) مراح کے فوز بیہ چودھری، ڈاکٹر'' اردونٹر میں مزاح نگاری کا سیای وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء) و نوز بیہ چودھری، ڈاکٹر'' اردونٹر میں مزاح نگاری کا سیای وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء) و نوز بیہ چودھری، ڈاکٹر'' اردونٹر میں مزاح نگاری کا سیای وساجی پس منظر' (کراچی 1996ء)

مُزاحمتی ادب:

اگرچہ ہرزبان ہی میں کسی نہ کسی صورت میں مزاحتی ادب ال سکتا ہے اس لیے کہ منفی کے خلاف روعل کا اظہار قلم کا قرض ہے جے ہر باشعورا ورروش خیال ادیب اواکرنے کی کوشش کرتا ہے۔

3- فوزیه چودهری، ۋاکنژ''اردوگی مزاجیه صحافت'' (لا مور:2000ء)

4- فرقت كاكوروي "اردوادب مين طنز ومزاح" ( لكصنوَ: 1957ء )

دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے فرانس پر قبضہ کرلیا تو اس غلامی کے خلاف رومل کے طور پر ایک طرف تو زیر زبین عسکری کا رروائیوں کا آغاز ہوا اور دوسری جانب دانشوروں نے قلم کوہتھیار میں "Resistence Literature" اور "Resistence Movement" تبدیل کر دیا جس کے نتیجہ میں "Resistence Movement" اور "معروف اصطلاحات کی صورت اختیار کرلی۔

اردو میں اگر مزاحتی اوب کا مطالعہ مقصود ہوتو ترتی ببندا دب کی تحریک سے اس کا منظم آغاز قرار دیا جاسکتا ہے اس لیے کہ مزاحت اور اس پر مبنی رویئے اس تحریک کی گھٹی میں تھے۔ چنانچہ غیر ملکی تسلط کے ساتھ ساتھ ساجی برائیوں ، جاگیرداری ، سرمایہ داری ، ترتی کی راہ میں مزاحم منفی اقد ارومُسلّمات ، جہالت اور مُلائیت کے خلاف بطور خاص لکھا گیا۔

کے وہ میں میں بیادر میں اور میں اوب جدیدا صطلاحات ہیں لیکن ماضی کی شاعری اس رویہ سے قطعی طور پر مُتر اند ملے گی ۔جعفرز ٹلی نے مہنگائی کے بارے میں بیشعر لکھ کر گردن کٹوالی تھی:

> سکه زو بر گذم د موقع و مثر بادشاه تنمه کبش فرخ سیر

جبكه صحفى يول كويا موتاب:

ہند کی دولت و حضت جو کچھ کہ تھی کافر فرنگیوں نے بہ تدبیر لوٹ لی اس انداز واسلوب کی مزید مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

پاکستان میں آ مریت کے باعث مزاحتی اوب نے ٹی جہت اختیار کرلی۔ ضیاء الحق کاعہدِ عذاب، احتساب اور کوڑوں کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس عہدِ اختساب میں اہل قلم نے علامت کے ذریعہ سے ناگفتنی کوگفتنی بنادیا جبکہ حضرت امام حسین کی شہادت سے وابستہ الفاظ جیسے شام غریباں ، کر بلا تشنگی ، یز دیت ، حسینیت ، نیز ہ علم وغیرہ سیاسی صور تحال کی ترجمانی کے لیے یوں بروئے کار لائے گئے کہ ان میں نئی معنویت پیدا ہوگئی۔

مختلف معاشروں اوران کے سیاسی نظام کے تناظر میں وہاں کے مزاحمتی ادب کے اہداف متعین ہوتے ہیں۔اس ضمن میں قابل تو جدامریہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشلزم مزاحتی رویوں/ اوب کواساس فراہم کرتا رہا ہے جبکہ خودروں میں پورس پاستر تک ،سولز ہے بتنن سوشلزم کے خلاف روعمل کا اظہار کرتے رہے۔

یا کتان میں آمرا جا گیردار/سردار/ وڈیرہ/مُلاً / بنیاو پرست اہم اہداف قرار پاتے ہیں۔
مزاحتی اوب کے مطالعہ سے لیے ملاحظہ سے جیے:

رشیدامچد (مرتب) "مزاحتی ادب اردو" (اسلام آباد 1995ء) رشیدامجد (مرتب)" مزاحتی ادب اردو" (اسلام آباد 2008ء)

# مُسبع (عربی،اسم صِفت)

س مصرعوں پر مشمل ایسا بندجس کے پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ جبکہ بقیہ بندوں کے پہلے چھمصرعے تو ہم قافیہ جبکہ ساتواں مصرع بنداول کے توافی کی مناسبت سے ہوگا۔

# مُستع (عربی مفت)

نومصرعوں پرمشمل بند۔ پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ ہوں گے جبکہ بقیہ بندوں کے آٹھ مصرعوں کے آٹھ مصرعوں کے آٹھ مصرعوں کے توافی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آخری یعنی نوال مصرع بنداول کے قوافی کی مناسبت ہوگا۔

## مُستدس (عربی،اسم مذکر)

چھ معرعوں پر مشتمل ایسابندجس کے پہلے چار مصر ہے ہم قافیہ جبکہ ٹیپ کے دومصر ہے جدا گانہ قوانی کے حامل ہوں گے۔ مُستدس اردوشاعری کی مقبول ترین ہیئت ہے، انیس اور دبیر نے مُستدس میں کامیابی سے مرشے لکھ کر گویا اسے مرشد کے لیے مخصوص کر دیا۔ جدید نظم نگاروں میں الطاف حسین حاتی (مُستدسِ حاتی) سے لے کرعلامہ اقبال (''شکوہ'' ''جوابِ شکوہ'') نے اسے فنکا رانہ مہارت سے برتا۔

## مُستزاد (عربی،اسمِ مُذکر)

مستزاد کا لغوی مطلب''بر هایا گیا، زیاده کیا گیا، اضافہ کیا گیا'' ہے۔ بعض اوقات غزل، رباعی یا لظم کے دوسر مے شعر کے بعد شعر والی بحر کے ایک رکن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یوں کہ اضافہ شدہ کلزامل کر مفہوم کی تحکیل کر ہے۔ مستزاد جہاں شاعر کی فنکاری کا مظہر ہے وہاں اس سے شعر زیادہ بامزا بھی ہوجا تا ہے۔ اگراضافہ شدہ کلڑے کے حذف کر دینے سے مفہوم درست رہے توا سے مستزاد الزام کہتے ہیں جبکہ

برعکس صورت میں مسترادی رض کہلا تاہے۔

## مُسمط (عربي،اسمِ مُذكر):

مُسمط، کا مادہ'' تسیمط'' ہے جس کا لغوی مطلب موتی پرونا ہے۔اصطلاحاً منتشر اجزاء کو باہم مربوط کرنا' مختلف بندوں پرمشمل نظم۔ بندوں میں مصرعوں کی تعداد پر پابندی نہیں چنانچے تین تا دس مصرعوں تک کا بند ہوسکتا ہے لیکن پہلے بند میں مصرعوں کی جو تعداد رکھی گئ، بعد کے تمام بندوں میں اسے برقر اررکھا جاتا ہے۔ ہر بند کا قافیہ تبدیل ہوسکتا ہے لیکن بند کا آخری مصرع بند کے پہلے شعر کے قافیہ والا ہی ہوگا۔

### مُضمون آفريني:

بقول فيض احد فيض (ميزان: ٤٤-55)

درمضمون آفرین کے بغیر کوئی شعر شعر کہلا ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے ہال مضمون آفرین کے خصوصی اور اصطلاحی معنول بیں کافی اختلاف ہے۔ عام طور ہے ہم مضمون آفرین سے میرراد لیتے ہیں کہ ضمون کم ہے اور آفرین زیادہ۔ اگر شاعر کوئی بالکل نیا، بالکل ناراشیدہ مضمون ہیں کہ شخصون آفرین ہیں کہتے لیکن اگر سی پرانے ، فرسودہ ناتر اشیدہ مُضمون ہیں کوئی تفصیل بوصادی جائے ، پھی رود بدل کر دیا جائے ، لیمنی بگلے کے سر پرموم مضمون بین کوئی تفصیل بوصادی جائے ، پھی رود بدل کر دیا جائے ، لیمنی بگلے کے سر پرموم کے کر پڑا جائے تو مضمون آفرین مسئلم ..... مُصابین سے شاعر کے اپنے محسوں کر دہ تجربات میں بہار شاعر طبح آزمائی کرتا میں بجائے وہ بند ھے ہوئے عنوانات مراد لیے جائے جانے بھی بی باہر شاعر طبح آزمائی کرتا تھا۔ حسدور قابت ، معنوق کی بوفائی ، دنیا کی بے ثباتی ، عاشق کی نقابت ، شب ہجراں کی طوالت ، شاعر کے لیے یہ مختلف اقسام کے مصرعہ ہائے طرح سے جن پہوہ زیادہ سے زیادہ طوالت ، شاعر کے لیے یہ مختلف اقسام کے مصرعہ ہائے طرح سے جن پہوہ زیادہ سے زیادہ کوئی خوبصورت گرہ لگا سکتا تھا۔ اس کشیدہ کاری کوئی مضمون آفرین کہتے ہیں۔''

#### مُعامله بندي:

"فرہنگ آصفیہ" میں معاملہ کے متعدد معانی میں بیمعنی بھی شامل ہیں: زن نوخواستہ، جوان لڑکی،

تنقيدي اصطلاحات

رنڈی کہیں ، نوپی اور مباشرت جبکہ '' معاملہ بنتا'' اور '' معاملہ بنان'' کا ایک مطلب مباشرت اور راضی رضا کرنا کجی ہے۔ یوں دیکھیں تو '' معاملہ بندی'' جنسی مفہوم کا حامل اور جنسی کنا یہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
غزر میں امور جنس کا واشگاف اسوب میں اظہار پیند بیرہ نہ تھا اس لیے اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی تھی ۔ اس سے ایک طرف تو جنس کی پردہ پوشی ہوج تی اور دوسری جانب شعر میں مزا بھی بیدا ہو جاتا۔ ککھنو کی شعراکی غزلوں میں معاملہ بندی کی وافر مثالیں مل جاتی ہیں۔

### مِعراج نامه (عربي:اسمِ موئنث)

معراج کالفظی مطلب سیرهی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے بلندی تک جایا جا سکتا ہے۔اصطلاحاً وہ نظم جس میں حضرت محمطیق کی معراج کا دافعہ تھا گیا ہو، جدا گانہ ظم کے علاوہ نعت میں بھی معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

## مُعرب (عربی:اسم مذکر)

'' فرہنگ آصفیہ' کے ہموجب'' وہ لفظ جس کوعر بی بنالیا ہو،اصل میں کسی اور زبان کا ہوجیسے پیل سے فیل بنالیا ،زیب سے مُرِّیب اور نازک سے نزاکت وغیرہ' کیکن لغوی مطلب کے برعس اسلوب کے ممن میں مجھی مُعِر باستعمال ہوتا ہے،اس عبارت کے لیے جس میں عربی الفاظ بکثر سے استعمال ہوئے ہوں۔

## مُعشره (عربی ہصفت)

وس مصرعوں پر مشتل ایسا بندجس کے پہلے بند کے تمام مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ بعد کے بندول کے قوائی تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آخری یعنی دسوال مصرع بنداول کے قوائی کی مناسب سے ہوگا۔

### معنو يات (Semantics)

معویات کے لیے علم المعانی بھی مستعمل ہے۔ سانیات کی دہ شاخ جس میں الفاظ ومعانی کے باہمی

تعلق كامطالعة كياجا تاہے نيزاس امركائمي جائزه لياجا تاہے كه ايك لفظ كے معنى كيسے تبديل ہوجاتے ہيں۔

مُقْرس

دوسری زبان کے لفظ کا تنفظ املہ بدل کرفاری زبان کا حصہ بن جانا جیسے انگریز Post فاری میں 
"پست" بن گیا۔ اردو میں اس لغوی مفہوم کے پہلوبہ پہلومفرس اس عبارت کے لیے بھی مستعمل ہے جس میں 
قری الفاظ کا غلبہ ہو۔

### مُقدمه (عربي:اسم مذكر)

فرہنگ آ صفیہ کے بموجب کے 'مقدمہ'' آ غاز ،شروع ، ابتداء ،تمہید ، دیباچہ ،عنوان ، سرنامہ ، کچھ عبارت جومضمون کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق لکھی جائے۔'' رشیدحسن خان نے ممقدمہ کے خمن میں بیوف حت کی :

'' پہ جودولفظ بار بارا آتے ہیں، مقد مہاور و پباچہان دونوں میں فرق ہے۔ہم مقد مہ

کی جگہ د بیاچہ کہدو ہے ہیں اور د بباچہ کی جگہ مقد مہ۔۔۔۔ مقد مہدوہ طویل حصہ ہے جس میں

اس کتاب ہے متعلق یا جس موضوع پر وہ کتاب ہے مصنف بیہ چاہتا ہے کہ ان علوم کے

متعلق جواس کا نقطہ نظر ہے اور جس کی روثنی میں اس نے بیہ کتاب کھی ہے۔ کتاب پڑھے

والا اس سے واقف ہوجائے تا کہ اس کی روثنی میں وہ کتاب پڑھے۔ بیرع بی کی اصطلاح

ہجد دوسر کی زبانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے اور

اس کا تعلق '' مقدمۃ انجیش'' ہے جے جیش کہتے ہیں۔ جب لشکر شاہی چلا کرتا تھا تو لشکر

ہے پہلے ایک فوجی کلڑی ہوتی تھی جو آگے چلتی تھی، راستہ دیکھتی تھی اور فوج کے تظہر نے کا

انظام بھی کرتی تھی۔ اصل فوج ہے آگے چلنے والی ہراول فوج کو'' مقدمہ انجیش'' کہتے

تقے۔اس نبست سے ہر مقدمہ کا لفظ آیا ہے۔'' (بحوالہ: ارم سلیم' 'اردو میں مقدمہ نگاری'')

مقدمہ تھیتی اور تقیدی توعیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے بید یبا چہادر پیش لفظ کے مقا بلہ میں نبتا طویل مقدمہ تا ہوتا ہے۔ اس لیے بید یبا چہادر پیش لفظ کے مقابلہ میں نبتا طویل کی موتا ہے اور حوالوں ، کواکف اور معلومات کا حامل بھی ہوتا ہے' طوالت کی قید نہیں۔ الطاف حسین حاتی کے دیوان کے ساتھ ( و الی جوالوں ، کواکف اور معلومات کا حامل بھی ہوتا ہے' طوالت کی قید نہیں۔ الطاف حسین حاتی کے دیوان کے ساتھ ( و الی جوالوں ، کواکف اور معلومات کا حامل بھی ہوتا ہے' طوالت کی قید نہیں۔ الطاف حسین حاتی کے دیوان کے ساتھ ( و الی : 1893ء ) طبع ہونے والا مقدمہ اب بطور کتاب شاکھ ہور ہا ہے۔

عبدا رحمٰن بجنوری (مقدمہ: دیوانِ عالب نسخہ سمیدیہ) خلیل الرحمٰن اعظمی (مقدمہ کلامِ آتش) ڈاکٹر مسعود حسین خال (مقدمہ تاریخ زبانِ اردو) کے مقدمات جدا گانہ کتابیں جبکہ مولوی عبدالحق سے لے کرڈاکٹر عبادت بریلوی تک متعدد حضرات نے کتابوں پر تحقیق نوعیت کے مقصل مقدمات قلم بند کیے۔ مزید مطالعہ کے لیے دیکھئے:

ارم سليم "اردوميس مقدمه نگاري كي روايت " (لا بنور: 1988ء)

# مُقَفَىٰ (عربی:صفت)

اگرچہ قافیہ شاعری کے لوازم میں ہے ہے لیکن ماضی کی نثر میں بھی قافیہ کا التزام کیا جاتا تھا جس سے نثر میں بھی شاعری کا مزا پیدا ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ مُلا وجہی کی ''سب رس' سے لے کر'' فسافہ عجائب'' بلکہ خطوطِ غالب تک مُقفیٰ عبارات کی مثالوں کی کی نہیں۔ مُقفیٰ عبارت آراکش ہوتی تھی اس سے ابلاغ میں مدو مطوطِ غالب تک مُقفیٰ عبارات کی مثالوں کی کی نہیں۔ مُقفیٰ عبارت آراکش ہوتی تھی اس سے ابلاغ میں مدو مطوطِ غالب تک مُقفیٰ عبارات کے رسیا قارئین کے لیے مُقفیٰ نثر کا مطالعہ دلچسپ اور مزیدارین جاتا ہے۔ مُقفیٰ کے ماتھ مستعمل ہے۔

## مُناجات (غربي،اسم موينت)

مُنا جات کا لغوی مطلب سرگوشی ، ول کا بھید کہنا ہے جبکہ شاعری کی اصطلاح میں خدا کے حضور دعا کرنا ، خیر مانگنا ، عفوصلب کرنا۔ اس لیے اسے ایک انداز کی حمد پیظم بھی کہا جا سکتا ہے۔

#### مُندُّا:

آریاؤں کی آمد ہے بہل شالی ہند میں دراوڑ آباد تھے لیکن جدید تحقیقات کے بموجب دراوڑ ول سے بھی پہنے یہاں مُنڈ انسل کے لوگ تقریباً 4 تا 6 ہزار برس قبل میں آباد تھے جن کی زبان ان ہی کی مناسبت سے بھی پہنے یہاں مُنڈ انسل کے لوگ تقریباً 4 تا 6 ہزار برس قبل میں آباد تھے جن کی زبان ان ہی کی مناسبت سے مُنڈ اکہلاتی ہے۔ بیرونی حملہ آوروں کی بلغار کے باعث انہوں نے نقل مکانی کی اور ہندوستان کے جنوبی اورمشرقی خطوں میں آباد ہو گئے۔ آج بھی چھوٹان گپور، سنھال پر گنوں ، آسام اور تامل نا ڈومیں آباد ہیں جبکہ گونڈ ، بھیل ، سنھال اورمُنڈ اہونسلوں / زبانوں کا بھی ان ہی سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔

عین الحق فرید کوئی سے بموجب بیالفاظ جو ہماری روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بیں، دراصل مُنڈ ازبان کی باقیات بیں۔ 'نانا، نانی، ماماء مامی، پھو پھا، پھو پھی، سالا، سالی، موتی، بَر (یعنی دولہا) پیروهی (بمعنی سل) نتے، گہنا، آ نجل، دُھسہ، تو ڑا، کوئ، ببول، بروں دھتورا، ککڑی، کریلا، ٹیم، پستہ، آ و، بھٹی، ببنیدا، آ را، ڈنڈا، بر چھا، ڈھال، بوہنی، کھوجی، جھوٹیرٹی، دالان، پھا تک، بھاڑا، جھیلا، چتر، دھندا، ڈھیلا، ڈھارس، ڈھیٹ، مورکھ، منڈلی'

"اردوزبان کی قدیم تاریخ" (ص: 115-110)

ال ضمن ميں خاطر غزنوی "اردوزبان كا مآخذ مندكو "ميں لکھتے ہيں:

"الفظ کوڑی مُنڈ ازبان کی باقیات کا دہ اہم لفظ ہے جوسار ہے شالی ہندوستان اور شال
مغربی سرحدی علاقے میں اب تک رائے ہے اور بیس کی گنتی کے معنی دیتا ہے۔" (ص: 65)

بشریات کے ماہرین کے ہموجب مُنڈ انسل کے لوگوں کا تعلق آسٹریلیا کے قدیم سے ہ فام باشندوں
سے تھا جوہنوز بھی وہاں آباد ہیں اور جنہیں Aborginies کہا جاتا ہے۔ مُنڈ ازبان کے علاوہ ایک اور زبان
کوسری بھی اس نسل کے لوگ ہو ہتے تھے۔

عاطر غز ٹوی'' اردوزبان کامآ خذہ ندکو' ہی میں لکھتے ہیں کہ'' مُنڈ اکا لفظ اس قبیلے اور زبان کے لیے سب سے پہلے 1854ء میں میکس مُنر نے استعمال کیا۔'' (ص: 65)

## مُنقَبت (عربي:اسمِ موسّنث)

" فرہنگ آ صفیہ" کے مطابق مُنقبت کا مطلب" بنر، ستودگی ، صفت ، ثناء ، مُحامد و ثناء ، بررگان دین کی تعریف میں معال کے مطابق مُنقبت کا مطلب " بنر، ستودگی ، صفت ، ثناء ، مُحامد و استعال کی تعریف ، مدح آ تمرکبّارواصحاب رسول علی ہے۔ حضرت علی کے فضائل کے بیان کے لیے بھی استعال کیاجا تا ہے۔ مُنقبت کو تصیدہ ، میں کا ایک انداز سمجھنا چاہیے۔ غاب نے جودومُنقبت کو تصیدہ کی بیں۔ مطلع اوراختام کے دواشعار پیش بیں :

وہر مجھ جلوؤ کیکائی معثوق ہیں ہم کہاں ہوتے اگر مُسن نہ ہوتا خود ہیں کس سے ہو سکتی ہے مداّجی معدور خدا کس سے ہو سکتی ہے آراکش فردوس ہریں حس بازار معاصی اسد اللہ اسد اللہ اسد کہ سوا تیرے کوئی اس کا خربدار نہیں

مهند:

رشيد حسن خال لكصنة مين:

''تر کیب مُهند سے مرادیہ ہے گہ مرکب کا ایک جزوعر لی یا فاری سے تعلق رکھتا ہور ترکی الفاظ بھی اس میں شامل ہیں ) اور دوسرے جزوکوسی اور زبان سے نسبت ہو۔ اکثر ہندی اور کمتر انگریزی الفاظ دوسرے جزو کے طور پر آتے ہیں اور وہ الفاظ بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جوار دو میں سے ہوں یا اردو میں تصرفات سے دوچ ر ہوتے ہوں۔'' (''زبان اور قواعد''ص: 242)

غیرمکی زبانوں کے الفاظ کو ہندی روپ دے دینا۔

رشید حسن خال نے مزید لکھا ہے کہ ''غالبًا'' پنڈت دائریہ کیفی مرحوم نے اردو کی رعایت سے ''تہدید'' کے بجائے اس عمل کانام'' تارید'' رکھا تھا۔الیے لفظوں کو 'مُورد'' کہا تھا اور تارید کی جگہ ''اردوانا'' بھی کہا گیا مگرین فی صطلاحیں فروغ نہ پاسکیں۔عربی میں''مُہند'' ہندوستانی لوہے کی بنی تلوار کے معنی میں آ بتا ہے۔(ایصنا۔ص: 243)

#### میلوڈ راما (Melo Drama)

اس یونانی ایاصل لفظ کالغوی مطلب' 'گیت ڈراما'' ہے بیعن ایسا ڈراما جس میں موسیقی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہو کسی زمانہ میں بورپ میں میلوڈراما بہت مقبول رہاہے۔

میلوڈراما میں جذباتیت اور ہجائیت (Emotionalism) کے ذرابعہ سے سامعین کومتاثر کیا جاتا ہے۔ نیک کروار بلاوجہ ہی نیک ہوتے ہیں اور بدکروارخواہ مخواہ ہی بدی پر تلے رہتے ہیں اور ان کی کفکش سے ڈراما میں دلچی پیدا کی جاتی ہے۔ بلند آ ہنگ جذباتی مکا لمے، ضرورت سے زیادہ جذبات کا خروش، محبت اور نفرت میں انتہا پیندی۔ یورپ کے میلوڈراما میں مافوق الفطرت اور موسم ، بارش، بحل کی کررٹ ، باول کی گرج سے بھی خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھا۔ پس منظر کی موسیقی سے بھی جذبات ابھارے جاتے تھے۔ اردو میں بالعموم اور سالوں تک چلنے والے ٹی وی سیر میز میلوڈراما ہی ہیں۔ ایسرڈڈڈراما کومیو فراما کارڈمل قرارویا جاسکتا ہے۔

00000

#### ناول(Novel)

اطالوی لفظ "Novela" (کہائی، خبر) سے ناول کالفظ حاصل ہوا۔ "Novela" نئی اور انوکھی چیز،
بات، واقعہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ محققین نے ناول کی قدامت کے تعین میں ماضی میں خاصی
دور تک سفر کیا ہے چنا نچیہ ' ڈ کشنری آف لٹریری ٹرمز' کے بموجب' 'اگرچہ اس صنف کآ غاز کے بارے میں
وثوق سے تو پچے نہیں کہا جا سکتا، تا ہم مصر میں 1200 قبل سے (وسطی باوشا ہت، بار ہوال خاندان) میں ایس
فکشن لکھی جارہی تھی جسے آئے کے معیار کے لحاظ سے ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔' تمام بور پین زبانوں میں
ناول نگاری کی قوی روایت ملتی ہے۔

اردو میں ناول نگاری کا آغاز ڈپٹی نذریا تھ کے ناولوں"مراۃ العروس" (1869ء)"بنات العص" (1873ء)" نوبتہ العصوح" (1874ء)" این الوقت" (1888ء)" ایائی" (1891ء) منفسنات/ فسانۂ ببتل" (1885ء) اور" رویائے صاوقہ" (1894ء) سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر کے متعدد تاریخی ناول ملتے ہیں۔" ملک العزیز ورجینیا" ان کا پہلا ناول، ان کے پرچہ" ولگداز" میں 1888ء میں بالاقساط چھپٹا شروع ہوا۔" فردوسِ ہریں" (1899ء)" ایام عرب" (1900ء)" یوسف و نجہ" (1900ء)" ہا ہے۔ شری 1900ء)" یا ہے۔ شری 1900ء) میں۔

رتن ناتھ سرشآر کا چارجلدوں میں''فسانۂ آزاؤ''(پہلی جلد کی اشاعت:1880ء) بنیادی طور پر تفریح کے لیے تحریر کروہ ناول ہے، لہذاا د بی مقاصد کے لحاظ سے نذیر احمداور عبدالحلیم شرکے ناولوں سے قطعی مختلف بلکہ برعکس ہے۔

اگرچہ مرزامحر ہادی رسوانے بھی کئی ناول قلمبند کیے لیکن''امراؤ جان ادا'' (1900ء) انداز و اسلوب کے لخاظ سے منفرد ثابت ہوا۔ یہ پہلا ناول ہے جو حقیقت نگاری کے اسلوب میں تحریر ہوا۔ بیسویں صدی پریم چند سے شروع ہو کر قرۃ العین حیدر پرختم ہوتی ہے جبکہ درمیان میں کرشن چندر، عصمت چنتائی عزیز احمد ، انتظار حسین ، عبداللہ حسین ، مستنصر حسین تارز کے اساء آئے ہیں۔

پاکتان میں ڈاکٹر متازاحمہ خاں نے خودکوناول کی تقید کے لیے وقف کررکھا ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کی کتب: 1-''ارد دناول کے بدلتے تناظر' (کراچی: 1993ء/ دوسراایڈیشن، لا ہور: 2007ء)

2-"آزادی کے بعد اردوناول: بیئت، اسالیب، رجحانات '(کراچی: 1997ء/ دوسراایدیش

(+2008

3-''اردوناول کے چنداہم زاویئے' (کرا پی:2003ء) 4۔''اردوناول کے ہمہ گیرسردکار' (کرا پی:2008ء) ویکھیے ایٹنی ناول۔ مزیدمطالعہ کے لیے ملاحظ سیحے:

Foster, E.M. "Aspects of the Novel" (London:1964)

محمداحسن في روتى ، دُاكِمْ ' اردوناول كى تنقيدى تاريخ ' ' (لا ہور: ب\_ن) محمداحسن فاروتى / نورالحسن ہاشى ' ' ناوں كيا ہے ' (لا ہور: 1964ء) على عب س حيني ' ' ناول كى تنقيد د تاريخ ' ' (لا ہور: 1964ء) مظفر عياس ، دُاكمْ ' ' اردوناول كاسفر' (لا ہور: 2009ء)

#### ناولث (Novelet)

اگرچہ ناولٹ میں بھی وہ تمام عناصر ملتے ہیں جو ناول کو ناول بناتے ہیں جیسے بلاث، کردار،
مکالے، ماحول کی مرقع کئی اور جزئیات کین اس کے باوجود ناول سے اس بنا پر جداگانہ تخص اختیار کر
لیتا ہے کہ اس بی وحدت تاثر پائی جاتی ہے جبکہ ناول میں وحدت تاثر کا ہونالا زم نہیں۔
اگر ناول میں زندگی کی تصویر بلکہ تصویر ہیں اور جزئیات بلکہ تفصیلات سینما سکوپ فلم سے مشابہہ ہیں تو ناولٹ میں سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن مختطر اور محدود تو ناولٹ میں سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن مختظر اور محدود ہیں اور خرد کا نداصناف سیحصے کے برعس دونوں کے لیے ناول ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صرف طوالت اور اختصار سے فرق بیدا ہوتا ہے۔

الفظ استعمال کرتے ہیں۔ صرف طوالت اور اختصار سے فرق بیدا ہوتا ہے۔

السلیم اختر '' افسانہ: حقیقت سے علامت تک'' (لا ہور: 2010ء)

#### نْزِيرٌ ٢.

بقول سيدفدرت نقوى:

" کے کھا ہے کہ وزن ہواور قافیت ہو، ورست ہے کین وضاحت نے جو کھا ہے کہ وزن ہواور قافیت ہو، ورست ہے کین وضاحت میں وہ پھسل گئے ہیں کہ انہوں نے بلا قافید آبکہ ہی بح میں کہے گئے اشعار کوئیر مر جز کہد ویا موجودہ دور میں اسے نظم مُحر کی کہا جا تا ہے۔ وراصل نیز مر جزوہ نیز ہے جس میں فقر ہاور جملے پیں اسے نظم مُحر کی کہا جا تا ہے۔ وراصل نیز مر جزوہ نیز ہے جس میں فقر ہاور جملے پر جوش اور زور دار ہوں۔ ان ہی میں سے کوئی فقرہ یا جملہ باوزن بھی زبان سے ادا ہو جا تا ہے یا بھروہ نیز جس کا فقرہ یا جملہ باوزن اور غیر مقعیٰ ہوگر مختف اور ان میں جملے یا فقر ہے ہوں' کسی ایک بحر میں نہوں۔ اگر ایک بحر میں ہوں تو نیز مر جز نہیں بلکہ نظم معر کی کہلا نے گی۔ اردو میں نیز مر جز کی کوئی مثال نہیں دی گئی اور نہائی ہے۔ الی نیز دراموں میں ایک دراموں کے مکامات میں تو مل جاتی ہے۔ آغا حشر کا تغیری کے ڈراموں میں ایک دراموں کے مکامات میں تو مل جاتی ہیں۔ اردو میں غیر مر جز کا کوئی وجو دنہیں۔ اگر کسی نیز کے کافی نمو نے پائے جاتے ہیں۔ اردو میں غیر مر جز کا کوئی وجو دنہیں۔ اگر کسی نیز مقتلی معرعوں کو نیز مر جز کہا جا سکتا ہے۔ علاء و فضلاء نے المبند مختلف الوزان غیر مفقلی معرعوں کو نیز مر جز کہا جا سکتا ہے۔ علاء و فضلاء نے اصطلاح تو مقرر کردی مگر وضاحت میں کوئی اردو نیز بطور مثال ونموند درہ نہیں گی۔ '' المبند مختلف الوزان غیر مفقلی معرعوں کو نیز مر جز کہا جا سکتا ہے۔ علاء و فضلاء نے اصطلاح تو مقرر کردی مگر وضاحت میں کوئی اردو نیز بطور مثال ونموند درہ نہیں گی۔'' کوالف حت' (مرتبہ: سیّد قدرت نہیں گی۔'' کے الفصاحت' (مرتبہ: سیّد قدرت نہیں گی۔' کا دو میں جو رکھ کی کھرون کی مورد درہ نہیں گی۔'' کو الفصاحت' (مرتبہ: سیّد قدرت نہیں گی۔'' کے الفصاحت' (مرتبہ: سیّد قدرت نہیں گی۔'' کی دوروں کی مورد کی کھرون کی مورد کی کی دوروں کی مورد کی کی دوروں کی مورد کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کھرون کی دوروں کی کوئی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں ک

## نثرى نظم (Prose Poem / Vers Libre)

نٹری نظم نے پاکستان کے شعری منظرنامہ میں چھٹی دہائی کے اواخر میں ظہور پایا گرنام میں تضاد (نٹر بنظم) کی بنا پر متنازعہ قرار پائی اوراس باعث ہنوز بھی اعتراضات کی زومیں ہے۔اس پراعتراضات میں بنیاوی اعتراض اس کے خلیقی جواز پر ہے۔
میں بنیاوی اعتراض اس کے خلیقی جواز پر ہے۔

مغرب میں سب سے پہلے فرانس میں انیسویں صدی میں نثری نظم کی طرف تو جہ گئی اور وکٹر ہیو گوکو

ال ضمن میں پیش روکی حیثیت حاصل ہے۔ 1836ء میں (1807-1831) استمن میں پیش روکی حیثیت حاصل ہے۔ 1836ء میں استمن سب سے زیادہ شہرت جارلس بودلیئر نے کا "Gaspard of the Night" شائع ہوا۔ حاصل کی۔ 1845ء میں بودلیئر کی نظموں کا مجموعہ '' پیرس کا کرب'' (اردوتر جمہ: لئیق بابری) شائع ہوا۔ حاصل کی۔ 1845ء میں بودلیئر کی نظموں کا مجموعہ '' پیرس کا کرب' (اردوتر جمہ: لئیق بابری) شائع ہوا۔ 1862ء میں "Flowers of Evil" نے خصوصی شہرت ماصل کی اتنی کہ اب یہ بودلیئر کی بیجان بن چی ہے۔

بودلیئر کے بعد سور مال کی "Song of Meladaor" (1865ء) اور رال ہوگی" جہنم میں ایک موسم" (1887ء) اور رال ہوگی" جہنم میں ایک موسم" (1887ء) کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ای شمن میں مار رہے، ملاخورج اور سینٹ جان برس بھی خصوصی حوالہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

نٹری نظم کے فروغ میں آرتھررال بو (20 کتوبر 1854ء۔ نومبر 1891ء) بھی خصوصی تذکرہ عابتا ہے۔ بقول ڈاکٹر فہیم اعظمی:

''حقیقت بیہ کہ نٹری نظموں کو بی معنوں میں ایک صنبِ شاعری کے طور پر پیش کرنے والا رال بوتھا۔ اس نے اپنی نٹری نظموں'' تئویر'' (Illuminations) پیش کرنے والا رال بوتھا۔ اس نے اپنی نٹری نظموں '' تئویر' کیا ورانہیں بیانیہ کے ذریعہ نٹری نظم کوایک باطنی عکاس یا واضلی اسلوب کے طور پر پیش کیا اور انہیں بیانیہ قصدت یا ک کیا۔ اس نے اپنے اسلاف کے بیانیہ متن اور فرسود والفاظ کور دکیا۔ لغوی معنی سے احتر از کیا۔ اس نے اپنی شاعری کے ذریعہ یہ بتایا کہ آدی کے تحت الشعور میں کتنا شاعرانہ مواد ہوتا ہے۔ "Illuminations and other poems"

(بحواله: مجلّه وسخن زار'' كراچي \_ايريل تاجون 2009ء)

امریکہ میں والٹ وہیمٹن کی "Leaves of Grass" (خصوصی شہرت کی حال ہے۔ ایڈ گرایلن بونے بھی نثری نظم سے شغف کا اظہار کیا۔ ایڈ رایاؤنڈ اور ایلیٹ کا بھی اس سلسلہ میں نام لیاجا سکتا ہے۔

روز نامہ ''امروز' (لا ہور:29 ستبر 1978ء) میں مشہور روی ناول نگار لیوٹالٹائی کی ایک تحریر کو نشری نظم کے طور پرشائع کیا گیا۔ بعنوان ' خواب' یہ 1857ء میں کھی گئی۔

دیگرجدیداصنانیخن کی مانندنٹری نظم کی بحث بھی صرف مغربی حوالوں پراستوار ہے کین احمد ہمیش مقالہ "نٹری نظم کا مآخذ" میں نٹری نظم کو ساڑھے چار ہزار سال قبل میے کی چار دیدوں تک لے جاتے ہوئے انہیں نٹری نظم کا مآخذ" میں نٹری نظم کا مآخذ قرار دیتے ہیں۔ (بحوالہ او بیات 'اسلام آبادنٹری نظم نمبرشارہ 78-77 اکتوبر 2007ء تا مارچ 2008ء)

سے نے ''اردواوب کی مخصر ترین تاریخ '' (ص:614) میں اردو میں ننٹری نظم کی قد امت کاسراغ کا تے ہوئے لکھا تھا کہ '' تیسری دہائی کے 'ہمایوں' میں این مریم کے قلمی نام سے چھپنے والی تحریب آج کی نٹری نظمیس ہی معلوم ہوتی ہیں تگر یہ سا حب معلوم ہوتی ہیں تکر یہ سا دیا ہوا۔ مشفق خواجہ کے ہموجب (ہفت روزہ ' تکبیر' 8 فروری 1994ء )''اردو میں نٹری نظم کا رواج موجودہ صدی کی تیسری دہائی میں نٹرو کا تھا اور چوتی دہائی میں کثر سے سے نٹری نظمیں کھی گئیں جواس دور کے ادبی رسالوں کی تیسری دہائی میں نٹری نظمی کو شعر منشور اضعار میشور یا منشور نظمیں کھی گئیں جواس دور کے ادبی رسالوں میں کشور طابع اس انہ اس نظمی کی نٹری نظمیں چھپتی رہی تھیں مشفق خواجہ نے نیرنگ خیال (1936ء ) سے جرا کہ جیسے نیرنگ خیال اور عدم کیر میس نٹری نظمیں چھپتی رہی تھیں مشفق خواجہ نے نیرنگ خیال (1936ء ) سے خلام عباس ہ جا ب اساعیل اور سے رانصاری رام پوری کی نٹری نظموں کے مکس بھی طبع کیے ہیں۔

حمایت علی شاعر نے بھی ' دشخص ایکس' میں نثری نظم کے بار نے میں شخفیق کو اکف فراہم کے ہیں۔ وہ کھتے ہیں ' 'سب سے پہلے 1927ء میں ' فشعر منشور' یا ' دنظم منشور' کی اصطلاح سامنے آئی اور پیمسکلہ اس وقت ادیوں کی گفتگو کا موضوع بناجب علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے رسالہ' نگار' میں مصری شعرہ' آلندی' کی نثری نظموں کا ترجمہ پیش کیا۔ بشیر مہدی کا مجموعہ ' انگارے' اور تجاب کے انشائے لطیف' نغمات وموت' کی نثری نظموں کا ترجمہ پیش کیا۔ بشیر مہدی کا مجموعہ ' انگارے' اور تجاب کے انشائے لطیف' نغمات وموت' اور ' اور بیا جو ایک طرح سے نثری نظم کی ابتدائی اور ' اور بی جو ایک طرح سے نثری نظم کی ابتدائی شکلیں ہیں۔' (ایضاً۔ ص: 19-618)

نام کی بات ہورہی ہے تو نثری نظم کو تختیف نام دیتے جا چکے ہیں جیسے بے بحر شاعری ، غیر عروضی شاعری جبکہ نثر اور نظم کے ملاپ ہے ' دنشم'' اور' 'نشمانے'' کی اصطلاح بھی وضع کی گئی۔

عامر سہیل کے بموجب "اردو زبان وادب میں نثری نظم کی اصطلاح سب سے پہلے میراجی اور اختر آمایمان نے استعمال کی۔ان کی ادارت میں نظم الکے والارسالہ "خیال" میں بسنت سہائے کی نظمیں "نثری نظم" کے عنوان سے شرکع ہوئیں۔"

(مقاله "نثرى نظم كامغالطه "ادبيات نثرى نظم نمبر)

نٹری نظم کے نام اور جواز کے بارے میں خاصی بحثیں ہوئیں اور نٹری نظم نگاروں نے وفاع میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ان بحثوں کے سلسلہ میں قمرجمیل ،احمہ ہمیش ،مبارک احمہ ،عزیز حامد مدنی ،افتخار جالب ،عبدالرشید پیش پیش نظراً تے ہیں۔

ید دلچسپ امر ہے کہ اردو میں نثری نظم لکھنے کی جنگ میں شاعرات نے بازوئے شمشیرزن کا کروار اوا کیا۔ کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، نسرین الجم بھٹی، عذراعباس، ان کے بعد جن خواتین نے نثری نظم نگاری میں نام پیدا کیا ان میں سارا شگفتہ، یا سمین حمید، شمینہ راجہ، فاطمہ حسن نمایاں تر ہیں۔ ان شاعرات

نے مردا ندلب ولہجہ کے مقابل شاعری میں زنانہ نسوانی جذبات واحساسات کا ذات کے حوالہ ہے اثبات کیا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ سیجیے رقم کی' پاکستانی شاعرات بخلیقی خدوخال' (لا ہور:2008ء)

## نظریاتی تنقید (Theoritical Criticism)

دیگرعلوم کی ما نند تنقید کی اساس بھی مختلف نظریات پراستوار ہوتی ہے۔ یہی نہیں ہلکہ یہ نظریات ہی ہیں جن سے تنقید کی اقسام اور دبستان معرض وجود میں آئے ہیں۔

نظریاتی تقید ،تنقیدی اصول وضوابط وضع کرنے اور مروق اصولوں کی چھان پھٹک سے تعلق رکھتی ہے اور تقریباً ہرا چھا نقاد ہی ہے کام کرتا ہے۔ ارسطو کی ''بوطیق'' سے اس کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے افلاطون کے تصور شعر اور ڈراما پر اعتراضات کا جواب دینے میں شعری اور ڈرامے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ان کا تعلق انسانی زندگی اور معاشر سے ساتوار کیا۔

ارسطوکے بعد ہرا چھے اور بجنل نقاد نے اوب ونقد کے بارے میں تصورات وضع کرتے ہوئے لکتہ آ فرینی کی۔انگریزی میں سٹرنی،رسکن،ڈرائیڈن،میتھیو آ رینلڈ،کولرج اور ٹی الیس ایلیٹ اس ضمن ہیں خصوصی تذکرہ چاہتے ہیں۔

اردو میں البنتہ اور یجنل نظریات کا فقدان نظر آتا ہے۔ حاتی نے ''مقدمہ شعر وشاعری'' میں مستعار اگریزی حوالوں کے ذریعے سے شعر، شاعری اور شاعری اور معاشرہ کے باہمی روابط جیسے امور پر روشنی ڈالتے ہوئے انگریزی حوالوں کے ذریعے سے شعر، شاعری اور شاعری اور معاشرہ کے باہمی روابط جیسے امور پر روشنی ڈالتے ہوئے نظرییس زی کے ۔ حالی کے بعدتو گویں یہ طے ہوگیا کہ اردو تنقید انگریزی بیسیا کھیوں پر اپنا ارتقائی سفر طے کر رگی ۔ فظرییس نظریاتی تنقید کو اولی جما میات (Literary Aesthetics) بھی کہا جاتا رہا ہے۔

مزیدتفصیلات کے کیے ملاحظہ کیجے:

سليم اختر، أاكثر "نقيدي دبستان" (لا بور: 1997ء)

### نظمانے:

محن بھوپالی نے نظم میں افسہ نہ بیان کرنے کے لیے ''نظمانے'' کے نام سے اندازِ خاص وضع کیا جے مختفر منظوم افسانہ موقع، ماجرا، المیدوغیر ومنظوم بھے مختفر منظوم افسانہ موقع، ماجرا، المیدوغیر ومنظوم ہوئے رہے جی دانیا ہم کی مرتبہ نہیں کیا گیا، تاہم اس سے ایک اصطلاح حاصل ہوگئے۔''نظمانے'' صرف

محسن بھو پالی تک ہی محدودر ہے جواس نام کی کتاب میں ملتے ہیں۔ مثال پیش ہے:

در یا کا جب مس بل ٹو ٹا

ساحل کی آ تکھوں نے در یکھا

ہار گیا تھا

ممتا ہے سیلاب

مروہ ہاتھوں میں بچہ یوں تھا

جیسے کھلا گلاب

نظم منشور

نٹری نظم سے لیے نظم منشور بھی استعمل ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹونے اس انداز کی چند سطریں ککھنے کے بعد پرتج ریکیا:

رونظم منظور محض و ماغی عیاشی ہے۔ لکھتے وقت اس کے مصنف کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ لفظ خوبصورت ہوں اوران کی ترتیب بھی سندر ہو مگر مطلب بچھنہ ہو۔ چنانچہ یہ نظم پڑھنے کے بعد مزاتو آجائے گا مگر مطلب ہر گزیم گزیم میں نہ آئے گا کر مطلب ہر گزیم گزیم میں نہ آئے گا کر وفائد بیاس غرض کے بعد من اتنا ہیں گئی۔''

اس تحریمیں منٹونے اس کے لیے''منشورشاعری'' کالفظ بھی استعمال کیا ہے۔ (''زندگ'' از سعادت حسن منٹوم طبوعہ''او بیات' (اسلام آباد۔ نثری نظم نمبرا کتوبر 2007ء تا مارچ نہر 77-78)

سجادظہیر نے'' بیکھانیم' کے پیش لفظ میں اس کے لیے''نثری شعر' کا لفظ استعال کیا۔ (''ادبیات' حوالہ سابق)

سنمس الرحمٰن فاروتی نے ''نثر میں شاعری'' جبکہ مولوی عبدالرحمٰن نے ''مراۃ الشعر'' میں اسے ''انشائے لطیف'' کامتراوف قرارویتے ہوئے لکھا:

"انشائے لطیف: ای کوآج کل جدت پیند تعلید اُشعرِ منشور کہتے ہیں۔ میں اس کوشاعرانہ نشر کہتا ہوں۔ شعر ماننے کے لیے تیار نیس ۔"

( بحواله: 'ادبيات 'نثرى نظم نمبر )

## (Blank Verse) متعر ا

انگریزی بلینک درس کے لیےا صطلاح ،شعر میں دزن تو ہوتا ہے مگر قافیہاوررویف نہیں ۔اسے غیر مُقَفَّیٰ نظم بھی کہا گیا ہے ۔بطورنمونہ مولوی محمداس عیل میرٹھی کی نظم مُتحر ا کاایک بند درج ہے:

اے چھوٹے چھوٹے تارو کہ چیک ومک رہے ہو۔ تہریں دیکھ کر نہ ہووے جھے کس طرح تخری کہ تم اوٹے آسال پہ جو ہے گل جہاں سے اعلی ہوئے روشن اس روش سے ۔ ہوئے روشن اس روش سے ۔ کو کھوٹے کو کھی کے جڑ ویتے ہیں مولے روشن اس روش سے ۔

یچوں کے لیے مشہورانگریز ی نظم "Twinkele Twinkle Little Star." کا ترجمہ

## نُعت (عربي:اسم موئنث)

حضرت محمد علی الله سے اظہار عقیدت کے لیے مخصوص صف محن ۔ اس میں حضرت محمد علی کے اوصا ف حمیدہ ، سرا پا مبارک اور آپ کی حیات طیب کے دیگر پہلوا جاگر کیے جاتے ہیں۔

اردوکی بیشتر اصنافی فاری سے مستعاد ہیں جبکہ نعت عربی سے فاری اوراردو میں آئی بلکہ جہاں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں،انہوں نے اپنی اپنی زبان اورشعری روایات کی پیروی میں حضرت مجمع الحظیظیۃ سے اظہارِ عقیدت کیا۔
محمد کاظم مقالہ بعنوان ''نعت رسول مقبول الحظیظۃ'' میں لکھتے ہیں کہ نعت کا لغوی مطلب ''کسی چیز کا وصف بیان کرنا، کسی چیز کو Describe کرنا۔۔۔'' اردو میں جسے نعت کہتے ہیں، عربی میں اسے ''المدی النبوی'' کے ہیں اور نعتوں کے مجموعے کو''المدائے النہویہ'' کا نام دیا جاتا ہے۔'' عربی کے ابتدائی نعت خوانوں میں کعب این زہیر، اعتیٰ ،عبداللہ بن رواحہ اور حسن بن خابت خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ (بحوالہ ماہنامہ کعب ابن زہیر، اعتیٰ ،عبداللہ بن رواحہ اور حسن بن خابت خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ (بحوالہ ماہنامہ استعال کیا ورابوط لی میں احد یہ کو تھے۔ (ص: 239)

اردوشاعری کی ابتداء ہے لے کرلمی موجود تک شاید ہی کوئی ایسا قابل ذکر شاعر ہوجس نے بصورت نعت حضور کو ہدیتے عقیدت نہیش کیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ بعض ہندوشعراء نے بھی نعتیں کہی ہیں۔اس ضمن

میں متعدد شعراء کے اساء گنوائے جانکتے ہیں۔

اس وقت تو كالى داس كيتار صاكا ايك نعتيه تطعه يرمي

وہ سٹا نغمہ کہ مطرب بھی ٹنا خوال ہو جائے

شان دربای رسول اور شمیال مو جائے

اے رضا ذکر ہی میں وہ حقیقت کھر دے

برم کی برم تیری نعت یہ رتصال ہو جائے

( بحواله مقاله " كالى داس كيتارضا.... پرستارار دو عظيم مخقق، ما هرغالبيات " ازمحود اختر سعيدمطبوعه

سه ماي "الاقرباء "اسلام آباد -جولائي - تبر 2009ء)

مريدمطالعه كي ليه ديكھيے:

فاني مرادآ بادي، حافظ محمد ايوب (مرتبين) "بندوشعراء كانعتيه كلام" (لانكيور:1966ء)

جرمن زبان کے ظیم شاعر ،مفکر اور دانشور گوئے نے بھی آنخضرت علیہ کی مدح میں جرمن زبان

میں نظم کھی تھی۔ گوئے کی نعت (ترجمہ:شان الحق حقی ) پیش ہے:

شہرآتے رہے شہرجاتے رہے

اُس کے دم ہے جی فیض یاتے رہے

اُس کے ہر موڑیرایک دنیائی

برقدم برطلوع ایک فردانی

تمرا کِفرا کے ،خواب ہوتے گئے

كتني منظرتهه آب ہوتے گئے

شاه اورشا بهياك خواب موتى محميل

عظمتين كتني ناياب بهوتي سكين

ہےدہ رحمت کا دھارامطسل رواں

از قلک تاز میں

اززيس تافلك

ازازل تابد، جاودان، بيكران

دشت ودر، گشن وگل سے ہے واسطہ

اورخودگل سے بے واسطہ

مزید مطابعہ کے لیے ملاحظہ تیجیے:
فرمان فتح پوری، ڈاکٹر''اردو کی نعتیہ شاعری'' (لا ہور۔ 1974ء)

'رفع الدین شفاق ،ڈاکٹر''اردو میں نعتیہ شاعری'' (نا گیور۔ 1976ء)

محمطا ہر قریتی' ' فہرست کتب خانہ نعت ریسرج سنٹر'' (کراپی ۔ 2009ء)

ابوالخیر شفی ، ڈاکٹر سید' نعت اور تنقید لعت' (کراپی ۔ 2009ء)

محمد سیل شفیق (مرتب)''اشاریہ نعت رنگ' (کراپی ۔ 2009ء)

ریاض مجیدہ ڈاکٹر''اردو میں نعت گوئی' (لا ہور۔ 1990ء)

عاصی کرنا کی ''اردو تھ و نعت پر فاری شعری روایات کا اثر'' (کراپی ۔ 2001ء)

توراحمہ میر تھی'' بہر زمال بہر زبال صلی اللہ علیہ وسلم'' (کراپی ۔ 1996ء)

مقالہ بعنوان ''نعت بطور اصطواح ، بعض اہم تو ضیحات' از افضل احمد انور ۔ مجلّہ'' دریا فت' (اسلام

نوٹ میں محصنی میں سے کراچی سے انجت رنگ کال رہے ہیں۔ میجریدہ نعت کے لیے وقف ہے۔ اس میں تقیدی اور تحقیقی نوعیت کے مقالات طبع ہوتے ہیں۔ انعت رنگ سے بطور خاص استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

### نفسیاتی تنقیر(Psychological Criticism)

جہاں تک تخلیقات اور تخلیقی شخصیات کی نفسیاتی چھان پھٹک کا تعلق ہو آگر چہ فرائیڈ کے تحلیل نفسی کے تصور سے اس کا آغاز سمجھا جاسکتا ہے لیکن رومانی ناقد بن نے جب تخیل ، تصور اور جذبات واحساسات کا مطالعہ کیا تو بعض اوقات وہ بھی نفسیات کی حدود میں داخل ہوجائے تھے بلکہ ہر برٹ ریڈ کے بموجب تو کولرئ پہلاانگریز نقاد ہے جس نے اپنی تحریروں میں لفظ Psychology سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔

فرائیڈ نے اس امر پرزور دیا کہ فنکا را بناریل ہوتا ہے اور یہ کہ تخلیق بخلیق کارسے جداگانہ چیز نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے شعور کے برعکس لاشعور کو اہمیت دی جو کر داری محرک کی صورت میں یا عث تخلیق بھی بن سکتا ہے۔

ی۔جی۔ روگ اجتماعی الشعوری صورت میں فرائیڈ کے الشعورکواس کی منطقی انتہا تک ہے گیا اور پھر الفریڈ ایڈر ہے جس نے احساس کمتری کا تصور پیش کیا اور جس کے بموجب فروا پی شخصیت کا خلا پر کرنے کے لیے الفریڈ ایڈر ہے جس نے احساس کمتری کا تصوصیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ دیگر افراد میں متاز قرار پاجائے اور اوب بھی اس کا کیا ۔ اپنے اندرکوئی ندکوئی ایک خصوصیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ دیگر افراد میں متاز قرار پاجائے اور اوب بھی اس کا کیا ور بھی اس کا گئی ۔ ان کے بعد ڈاکٹر ارنست جونز، ہنس ساش ور بعیہ ہے۔ ان تینوں کے تصورات نے نفسیاتی تنقید کی اساس متحکم کی ۔ ان کے بعد ڈاکٹر ارنست جونز، ہنس ساش (Maud Bodkin) ماڈ باڈ کن (Lionel Trilling) ماڈ باڈ کن (Geofferey Gorer) کیا م سے جاسے ہیں ۔ کینتھ برک (Geofferey Gorer) کیا م سے جاسے ہیں ۔

نفیاتی تقید میں نقار تخلیق کا مطالعہ کرنے سے قبل تخلیق کارکی نفسی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر اس کی روشن میں اس کی تخلیقات کی تحلیل نفسی کرتا ہے۔اس اندازِ نقد میں نہ تو اسلوب کی جمہ لیات سے بحث کی جاتی ہے اور نہ ہی تخلیق کی فئی قدرو تیمت مطے کی جاتی ہے۔

نفیاتی تقید کو مارکسی ناقدین نے بطور خاص ہدف بنایا اور فرائیڈ کے اس نظرید کی پرزور الفاظ میں تر دید کی گئی کہ تخلیق کا را بنارل ہوتا ہے کیونکہ اس کی روسے تو پاگل سب سے بڑا شاعر ہوگا۔ تا ہم اس امر سے انکار بھی ممکن نہیں کہ میر سے لے کرمیر اجی تک متعدد ایسے قلم کا رمل جاتے ہیں جن کی شخصیت کی تحلیل نفسی کے بعد ان کی تخلیقات کا زیادہ بہتر مطالع ممکن ہے۔

اردو میں نفسیاتی تفید کا آغاز''امراؤ جان ادا''والے مرزامحد ہادی رسوات مجھا جاسکتا ہے جنہوں نے اینے نقیدی مراسلات کا آغازیوں کیا:

"میرے اس خط اور دوسرے خطوں کا جواس کے بعد کیھے جائیں گے، نیمنشا ہوگا کہ علم شعر کی ان خوبیوں کو جنہیں اردو زبان کی شاعری ڈھونڈ رہی ہے جی الوسع بیان کروں مگر سخت مشکل یہ ہے کہ ان امور کو سجھنے کے لیے جنہیں میں ذکر کیا چاہتا ہوں، مبادی اور مسائل علم نفس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس علم کی کوئی کتاب بالفعل اردو ڈبان بین نہیں۔"

(بحواله بمحد حسن (مرتب) "مرزار سواكة نقيدي مراسلات")

میرا جی کی'' مشرق دمغرب کے نغے'' (مرتبہ: مولا ناصلاح الدین: 1958ء) نفسیاتی تنقید کی اہم کتاب ہے۔اس کے بعدریاض احمد ، این فرید ، ویوندر اِسّر ، شبیبه اِلحسن کا نام لیا جاسکتا ہے۔ محمد حسن عسکری نے نفسیاتی نقطہ ُ نظر سے پچھ مقالات قلم بند کیے۔

مزیدمطالعه کے لیےراقم کی بیکتابیں ملاحظہ سیجیے: "' نفسیاتی تنقید" (لا مور: 2006ء)

#### "مغرب مين نفسياتي تنقيد" (لا بور: 2008ء)

Scott, Wilbur "Five Approaches of Literary Criticism" (London 1962)

Read, Herbert "Essaysin Literary Criticism" (London 1969)

Trilling, Lionel "The Liberal Imagination" (NY:1949)

Bodkin, Maud "Archetypal Patterns in Poetry" (London:1963)

Fraiberg, Louis "Psychoanalysis and American Literary Critisim" Detroit, 1960

### (New Hmanistic Criticism)نوانسانیت پرستانهٔ نقید

اگر چہ اب بیا اصطلاح متر وک محسوں ہوتی ہے لیکن تیسری دہائی کے امریکہ میں اس کا خاصا چرچا رہاتھا۔ اس کے ابتدائی نقوش ولیم کیری براؤنل (William Carry Brownell) کی تحریروں میں دکھیے جاسکتے ہیں لیکن ﴿رونگ بیب (Paul Elmer More) اور پال ایلم مور (Paul Elmer More) نے شیخ معنوں میں اس تصویر نقد کو مساسی اہمیت صل ہے وہ معنوں میں اس تصویر نقد کو مساسی اہمیت صل ہے وہ اخلاقیات جس کی جڑیں معاشرہ میں پوست ہول نوانسانیت پرستانہ تنقید کے داعی حضرات نے اس امر پر اخلاقیات جس کی جڑیں معاشرہ میں پوست ہول نوانسانیت پرستانہ تنقید کے داعی حضرات نے اس امر پر زور دیا کہ غد ہی اور دو حانی اقدار کے انتحاط کے سبب معاشرہ ذوال آشنا ہوا اور معاشرہ کے زیراثر ادب اپنے اعلیٰ مقاصد کی بلند سطح ہے گر کر معاشرہ کی بست سطح تک آجا تا ہے۔ ادب کیونکہ عوام کی امنگوں کا تر جمان ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادی میں حکم کی جاسکتی ہیں اور پیمل صرف تقید ہی سے ممکن ہوسکتا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں گھم کی جاسکتی ہیں اور پیمل صرف تقید ہی سے ممکن ہوسکتا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں گھم کی جاسکتی ہیں اور پیمل صرف تقید ہی سے مکاس ہوسکتا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے معاشرہ کی اخلاقی بنیادیں گھم کی جاسکتی ہیں اور پیمل صرف تقید ہی سے مکاس

فی ایس ایلیٹ، بیٹ کانامور شاگر تھا۔ اس نے مقالہ '' تقیدادر تجربہ' میں بیٹ کے بارے میں بیکھا:

''مسٹر بیٹ ہمارے زمانے کے جیّد عالم بیں ..... بیٹ کلاسیکل تعلیم اور

کلاسیکل مذاق کے عالم بیں اور اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جدیدادب کی کمزوری

دراصل جدید تہذیب کی کمزوری کی علامت ہے۔ آرنلڈ اور سنیت بیوکی ما نند بیٹ کا

بھی بہی خیال ہے کہ نہ ہی نظریہ کے زوال نے سارے ساج پرکاری ضرب لگائی ہے

لیکن اس کا علاج یہ بیس ہے کہ نہ ہی نظریہ کی طرف بھرسے مراجعت کر لی جائے۔

اس کا خیال ہے کہ شہت اخلاقیات کا ایک ایسا نظریہ تشکیل کیا جائے جس کی بنیا دانسانی

تجرب، انسانی ضرور بات اور صلاحیتوں پر قائم ہواور جس میں الہام، معجزات، مافوق الفطرت اقتداراعلی کا کوئی تصور شامل شہو۔''

(بحوالد و اکثر جمیل جالبی "ایلیٹ کے مضامین" من: 282-283) اس مقالہ میں ایلیٹ نے راموں فرتا نذر کا بھی تذکرہ کیا ہے "جس نے انسانیت پرتی کواپنے

منصوب یا طریق کار کے طور پراستعال کیا ہے۔" (ص: 284)

## نُوحه (عربي،اسم مُذكر)

''فرمنگِ آصفیہ'' کے مطابق نوحہ کا مطلب ''پُرسا، ماتم، شیون، مجازاً گریہ و زاری، رونا پیٹنا''…… جہاں تک شاعری میں نوحہ کا تعنق ہے تو شہدائے کر بلا کے بارے میں کیے گئے المیہ اشعار اصطلاحاً نوحہ کہلاتے ہیں۔نوحہ میں شہید ہونے والی شخصیت کے اوصاف،اس اسلوب میں بیان کیے جاتے ہیں کہان سے دردوالم،سوز واندوہ کے احد سائٹ موجز ن ہوجا کئیں۔

وحیدالحن ہاشی نے مقالہ بعنوان''نوحہ نگاری'' (ہفت روزہ''نظارہ'' لکھنو نومبر۔1959ء) ہیں نوحہ کی پیخصوصیات گنوائی ہیں:

1-''وُحدکاسب سے بڑا کمال اس کا اختصار ہے۔اس میں مرثیہ کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔' 2-''وُحد نگار بھی اپنے اشعار میں پچھا بسے الفاظ اور پچھالیں تراکیب لا تا ہے کہ انسانی دیاغ تاعمر انہیں کوسو چتار ہتا ہے۔''

3- '' تو ہے کی ایک خاص زبان ہوتی ہے جس میں دوسری اصناف کے الفاظ کوئی معنی پیدائہیں گر سکتے۔'' 4- '' ونیا کی کسی صنف میں شخصیت کو اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا تو حوں میں ہوتا ہے۔'' (بحوالہ:'' او بی میراث'' از ڈاکٹر سیدنواز حسن زیدی میں ۔ 15)

> اردو کے بیشتر شعراء نے بر بنائے عقیدت تو ہے کہے ہیں۔ مزید مطالعہ کے لیے ملاحظہ سیجیے: نواز حسن زیدی، ڈاکٹر سید'' اولی میراث' (لا ہور: 2010ء)

#### 9

### وَ اسوخت (فارسى ،اسمِ مُذِكر ) `

(1) "اعراض، روگردانی ، تفر، بیزاری (2) وہ اشعار جو مُسّد س، ترجیع بندیا ترکیب بند معتوق سے جل کر اس کی شکایت، عشق کی بڑائی، آئندہ کے لیے پٹی بے پروائی اور بے زاری میں لکھے جائیں۔'' واسوختگی جمعتی جلن خشکی''

بقول شلی نعمانی فاری شاعر و خشی زیدی کو واسوخت کا موجد سمجها جاتا ہے گرمولا نامحمر حسین آزاد نے اسے سی نعمانی فاری شاعر و خشی زیدی کو واسوخت کا موجد سمجها جاتا ہے گرمولا نامحمر حسن کے الفاظ میں اسے "میں و خشی کے ساتھ فغائی کا نام بھی لیا ہے جبکہ ' ویوانِ آبرو کے دیوان میں اسے ''واسوخت' ای کا میں ''اردو میں پہلا واسوخت آبرو نے لکھا'' (ص : 288) آبرو کے دیوان میں اسے ''واسوخت' ای کا عنوان دیا گیا ہے۔ چھتیں اشعار بر مشتمل متذکرہ واسوخت کا ایک بند پیش ہے :

اب وہ اخلاص و محبت کی طرح بھول گئے فیر سیں بل کے مردت کی طرح بھول گئے ۔ چھول گئے ۔ جو ہمیشہ تھی وہ مجبت کی طرح بھول گئے ۔ مہریانی و محبت کی طرح بھول گئے ۔

اب وہ کھیاں تری اے بار وہ ابروئے تہیں وہ جو اخلاص تھا اس کی کہیں اب بوتے تہیں

اردو میں مولان آ زاد نے اولیت کا سہرا میرتقی میر کے سر باندھا ہے۔ اس کے بعد سودا، انتاء، جرأت اورا مانت نے بھی نام پیدا کیا ہے۔

واسوخت کوغزل میں محبوب کے ظلم وستم ، جورو جفا ، بے دردی و بے وفائی وغیرہ کے خلاف روممل سمجھنا چاہیے۔عاشق بے وفامحبوب کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کے برعکس طعندزن ہوتے ہوئے اپنی انا اور اس کی بے وفائی کا تلخ تند بکہ جلے کئے لہجہ میں احساس کرا تا ہے۔اگر چہ واسوخت کی وہلی میں میر کے ہاتھوں بنیا در کھی گئی لیکن نکھنو کے پرنتیش ماحول میں اس پر نیارنگ ونکھار آیا۔

ميرتز قي ميري گليّات ميں مُسّدس کي صورت ميں جار واسوخت ملتے ہيں اور خاصے طویل ہيں۔

ایک واسوفت میں محبوب کے جلانے کو یوں اپنے عزائم کا ظہار کرتے ہیں؟

ا کوئی ناویدہ محب سادہ لگا لیس کے ہم

ساوہ نا مرتکب باوہ لگا لیس کے ہم،

بوس آغوش کا آمادہ لگا لیس کے ہم

بند خود رائی ہے آزادہ لگا لیں کے ہم

اس کو آغوش تمنا میں اب اپنی لیس کے

اس سے واد ول ناکام سب اپنی لیس سے

۔۔ سودا کی گلیّات میں بھی ترکیب بند کی صورت میں ایک واسوخت ملتاہے۔سودا جو کے ماہر تھے۔ جو

ر و الموادة كارنگ چوكها كيا-اليك بنديش م

صحب بد میں شہیں آٹھ پیر صحبت ہے

غیر کے ساتھ شب و روز شہیں خلوت ہے

دیکھ کر طرز تہاری ہے مجھے چرت ہے

گر ہو تم آوی زاوے تو یہ کیا غیرت ہے

واه واه جاہیے امرو کو نیونی رست ہے

الی برداشت کی اب کس کو بیال طاقت ہے

كر چين است كه دائم به ملامت باشيد

و بخيريم ، شا نيز سلامت با شيد

### وجدان (Intution).

غیر حتی اور غیر مادی ذرائع کے بغیر نامعلوم کا ادراک کرنا یخلیق کار وجدان کی مدوسے غیر تجربی حقائق حاصل کر کے انہیں تخلیقی ترفع عطا کرتا ہے۔اسے شعر کی 'آئی' کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفیانہ نظام میں وجدان کوخصوصی اہمیت حاصل ہے۔حقیقت تک رس کی کے لیے تنقيدي اصطلاحات

دہ عقل کے برعکس وجدان کے قائل تھے۔الہام اور وجدان بالعموم مترادف کے طور پراستعال کیے جاتے ہیں الکین ان میں لطیف سافر ق ہے۔الہام روحانی وار دات کے لیے مخصوص ہے اس لیے اس لفظ کو نہ ہبی تناظر کا حاص سمجھنا چاہیے جبکہ وجدان کا تعلق تخلیق کا رہے ہوتا ہے،الہٰ دااسے تخلیق عمل سے مشروط قرار دیا جاسکتا ہے۔

## وزن (عربی،اسم مُذکر)

لغوی معنی تو لئے، جانچنے کی مناسبت سے شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ، خوش آ ہنگی کی جس میزان میں تو لے جائیں وہ وزن (یا بحر: عربی، اسم مُذکر) کہلاتی ہے جبکہ ان کاعلم''عروش'' کہلاتا ہے۔ دنیا مجرکی شاعری میں کسی نہ کسی صورت میں وزن کا احساس رہا ہے۔ یہا لگ بات کہ وزن کے شمن میں ان کے ضوابط ان کی ایٹی زبان کی لفظیات اور صوتیات کے مطابق تھے۔

اشعار کے اوزان کو پہلی مرتبہ خلیل بن احمد بھری نے 'مدقان کر کے ملم کی صورت دیے کراس کے قواعد وضوابط مرتب کیا، وہ مکہ میں قواعد وضوابط مرتب کیا۔ وہ مکہ میں تقاء لہذا خانۂ کعبہ کے ایک نام عروض کی مناسبت سے اس علم کوعروض نام دیا۔ عروض کے معنی اطراف وجوانب اورستون بھی ہیں بعنی عروض اگر ایک طرف متعلقاتِ شاعری کاعلم ہے تو دوسری جانب ستون کی مانند کلام کو یا نیدارسہارا بھی مہیا کرتا ہے۔

مولوی جم الغی را میوری وزن کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

"وزن … سے مرادالی ہیئت ہے جو نظام تر تیب ترکات وسکنات، تر تیپ کروف، تناسب عد دِحروف اور تعداد کے تابع ہو۔ ایسے نہج پر کہ نفس اس سے ایک خاص تنم کی لذت کا اور اک کر ہے۔ اس اور اک کو ذوق کہتے ہیں۔ میزان الوائی میں محسلیم بن عظیم جعفری نے کہا ہے کہ بعض کے زدیک وزن ہیئت ذوقی کا نام ہے جو ذہمن مستقیم میں حاصل ہوتی ہے۔"

( بحواله: "بحرالفصاحت" حصه اول ص: 135)

کتاب کی تعلیقات میں اس کے مرتب سیّد قدرت نقوی اس نمن میں لکھتے ہیں:
'' سیسب لواز مات بحر ہیں جن ہر مدار شعر ہوتا ہے۔ شعر میں تعداد ومقدار حروف کی قید نہیں کہ بعض حروف کی تعین میں کہ حق جاتے ہیں مگر دزن کرتے وقت ساقط کردیے جاتے ہیں جیسے تون غنہ ہائے مخلوط وغیرہ۔'' (ایضاً ص: 295)

طلیل نے <sub>بیہ 14 بحری</sub>ں مقرر کی تھیں۔

طویل، بسیط، وافر، رجز، منسرح، سریع، بخت ، متقارب، مدید، کامل، ہزج، دل، مضارع، خفیف، مقتضب، اس کے بعدا بوالحن اختش نے متدارک، بزرج مہرنے بحرِغریب (بحرجدید) بوسف ٹیٹا پوری نے مقتضب، اس کے بعدا بوالحن اختش نے متدارک، بزرج مہرنے بحرِغریب (بحرجدید) بوسف ٹیٹا پوری نے بحرِقریب کے اصول مرتب کیے اور آخر میں ایک اور بحرمثاکل کا نام بھی ماتا ہے۔ (موجد کے بارے میں وثو تی ہے نہیں کہا جا سکتا۔)

جن بحرول میں ایک ہی کرار ہو، وہ مفر داور جن میں دومخلف ارکان ہوں وہ مرکب کہلاتی ہیں۔ بیسات بحریں مفرو ہیں، باتی سب مرکب ہزج، رجز، رمل ، کامل، وافر، متقارب، متدارک ہیں۔ بیسات بحرین وزن کی جانچ کے لیے صوتی آ ہنگ کی مناسبت سے استعمال ہونے والے الفاظ ارکان (واحد: رکن) کہلاتے ہیں۔ بیاراکین ہیں: فعولن، فاعلن، فاعلات، مفاعلن ، مستفعلن، متفاعلن اور مفاعلتن ، تمام بحوران الفاظ میں ہے ایک یا دوالفاظ پر جنی ہوتی ہیں۔ بھی صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے جیسے بحر

بحرمنسرح: متفعلن بمفعولات متفعين مفعولات ( دوبار ).

رمل،: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن ( دوبار ) بعض اد قات د والفاظ استعال ہوتے ہیں جیسے:

بحوروہ فارمولے ہیں جن کے مطابق شعر بروزن کیا جاتا ہے۔ تاہم شعر میں اس کا التزام رکھنا بھی آسان نہیں۔الیی صورت میں شعربے وزن قرار دیا جاتا ہے۔ وزن کا تعین کرنے کو تقطیع (عربی: اسم موعث مکڑے کرنا) کہتے ہیں۔

بعض اوقات شعوری یا غیر شعوری طور پر اوز ان کے لیے مقرر کر وہ حروف میں یا تو کی بیشی ہو جاتی ہے یا کوئی متحرک حرف ساکن ہو جاتا ہے یا بھرا بسے حرف کا اعلان ہوجا تا ہے جس کا اعلان نہ ہونا چا ہیے تھا جسے ل کان بن جانا۔ ان سب کوز حاف (عربی: واحد ، زحف) کہتے ہیں ۔ زحف کا لغوی مطلب ہے تیر کا نشا نہ ہے ہے جانا یعنی شاعر بھی بحرک صراط متنقیم سے ہٹ گیا۔ زحاف سے وزن میں تو فرق آتا ہی ہے بعض اوقات تو بحث کرک مراط متنقیم سے ہٹ گیا۔ زحاف سے وزن میں تو فرق آتا ہی ہے بعض اوقات تو بحرک کرنے ہیں ،

یح رجز میں ڈال کے بحرِ ربل طلے جسی بات ہوجاتی ہے۔ جسی بات ہوجاتی ہے۔ اساتذ وقن نے 48 زماف جائز قرار دیتے ہیں۔

تُرْدِف نگاہی سے جائزہ لینے پر بیامرواضح ہوجا تا ہے کہ بیشتر بحروں کے لغوی معانی ان کی اساس صفت کے مظہر قرار پاتے ہیں: ہزج : خوش آنہنگ غالب کے الفاظ میں فردوس گوش رجز: ميدانِ جنگ بين اسلاف اورا پين شجاعانه کارنامون کالخربيد بيان-

رمل: دور نا، بوربه بُنا۔

کامل: بیر بخرز حافات سے بغیر کمل صورت میں استعمال ہوتی ہے۔

وافر: شعراء کی مرغوب بحر،اس میں بکثرت اشعار کیے گئے

بمُتقارب: قريب بهونا-

متدارف: ملنے والے

منسرح: آسان

مفارع: مشابه، منسرح اور بزج مشابهت كى بنايرسينام ديا كيا-

مقتصب: مسى چيزے نكالايا كا ثا موا۔ يمنسر حے نكالى كئ تقى۔

تحسبت : جڑے اکھاڑ دیا۔ یہ بحرخفیف نے لکی

طویل: زیاده طوالت کی وجہ ہے۔

مَد يد: إراز اور كلنجاموا-

بسيط: بخضا موا-

بريع جلدي تيزي .

خفيف: بلكام

جدید: خلیل این احمہ کی اختر اع کر دہ بحرول کے بعدیہ بحروضع کی گئ اس لیے جدید کہلا گی۔

ر قریب: مضارع اور ہزج کے ارکان کے قریب ہونے کی وجہ سے۔

مثاکل: ہمشکل۔ ماندہ بحر قریب سے قریبی مشابہت کے باعث۔

بحور کے ارکان کی مجروات شعر میں صوتی حسن پیدا ہوج تا ہے۔ ارکان یول ہی بغیر سوچ سمجھے نہ وضع کیے گئے تھے بلکہ ایک طرح سے بیہ بھی فارمولہ ہی ہیں کہ ارکان کے حرفوں کی تعداد مقرر ہے۔ یا بچے حرفی ارکان کو خماسی (خمس: پانچے) جے فعول اور فاعلن بیار کان تعداد میں آٹھ ہیں جبکہ سات حروف پر مشمل چھ ارکان سباعی (سبع سات) کہلاتے ہیں جیسے مفاعیلن ، مشقعلن ، مقعولات ، فاعلاتن ، متفاعلین مفاعلین مفاعلین مستفعلن ، مقعولات ، فاعلاتن ، متفاعلین مفاعلین مفاعلین

اوزن کے من میں سیدندرت نقوی لکھتے ہیں:

''وزنِ حقیق سے مرادیہاں عربی اوزان ہیں درنہ عبری ،سریانی اور قدیم فاری میں اوزان تھے جنہیں''ہجائی اوزان'' کہا گیا ہے۔ونیا کی ہرزبان میں ان کے اپنے اوزان یائے جاتے ہیں جیسے مشکرت اور ہندی اوزان ہیں کہ جن کا

نظام ماترا کی ہے'۔''

(حواله سابق ص: 294)

بحوراورارکان کی اسماس صوتیات پراستوار ہے تا کہ کلام موزوں رہے۔شعر کے سننے سے خوش آ جنگی کا احساس ہواور بروزن الفاظ حسنِ تر تیب سے موسیقی کا تاثر پیدا کرسکیں۔ جب شاعر شعر کہتا ہوا بھٹک کر ایک بحرسے دوسری بحر میں چلا جائے تو اس غلطی کو تحرید آ جنگ ارکان کواستعال کر ناتخلیج کہلاتا ہے۔ وزن اور دیگر لواز م شعری کے شمن میں ن م راشد نے ان خیالات کا اظہار کیا:

''وزن و قافیہ اور ردیف واستعارہ بعض اوقات ممکن ہے خیل کے لیے معاون خابت ہول رہ جائے تو پھر شعر نہیں رہتا۔ دراصل وزن و قافیہ کی حیثیت تو عصا کی ہی ہے۔ اگر مخیل جو ان ہے تو اسے وزن اور قافیہ کے عصا کی ضرورت نہیں۔''

بحوالہ: ''حسن کوزہ گر''ازڈاکٹر تحسین فراقی (لا ہور:2010 میں: 109) مزید مطالع کے لیے ملاحظہ سیجیے: سمیع اللّداشر فی ، ڈاکٹر'' جدید مشترک اوزان' (کراچی: 1989ء) 0000

Personal Library IHSAN-UL-HAQ 0313-9443348

# ہا تنگو:

جایان کی مقبول صفت بخن ہائیکو کے مطالعہ سے پیشتر جایانی شاعری کے بارے میں پھھ جاننا سود مند ہوگا۔

جاپانی شاعری کے قدیم ترین نمونے ہم تک دو کتابوں ''کوبی گئ' (Kojiki) اور ''ئی ہوئی' (Pihongi) کی وساطت سے پہنچ ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں جاپانی گیت، نظمیں اور غنائے ہیں۔ بعض گیت تو استے پرانے ہیں کہ ان کے متعلق سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہ چھٹی صدی قبل سے کے دور کے ہیں۔ نمائندہ ہیں۔ ان کی ترتیب وقد دین 712ء اور 720ء میں کی گئی تھی اور ہر دو کی منتخب منظومات میں ترتیب سے تمین صد برس قبل کی ادبی کا وشیس ہیں۔ ان کتابوں میں 235 نظمیس ہیں لیکن اگراد لی حیثیت سے ان کا جائزہ لیا جائے اور اصولی نقد پر انہیں پر کھا جائے تو ادب کے طالب علم کوسخت مایوی ہوتی ہے کہ یہ قدیم ترین نظموں کا خیالات کی ندوت ہے نہ اظہار کی جد ت۔ بس انہیں صرف ای لیے اہمیت ہے کہ یہ قدیم ترین نظموں کا استخاب ہیں۔

جاپانی شاعری کالبلورصنف جس کتاب ہے آغاز ہوتا ہے اس کا نام ''مانوثو' (Otomo No جاپانی شاعری کالبلورصنف جس کتاب کا اور اسے اوٹو مونو یا کامو چی کا مورو میں مطلب ''دی ہزار پہول کا مجموعہ' ہے اور اسے اوٹو مونو یا کامو چی کا محتصر کا انتقال 785ء میں ہوا تھا۔ گواس مجموعے کی بعض نظمیس چوتی یا نیانچو یں صدی کے دور ہے تعلق رکھتی ہیں مگرا کٹریت ایس ہے جو 670ء اور 759ء کے درمیان کھی گئی تھیں۔ یا نیانچو یں صدی کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگرا کٹریت ایس ہے جو 670ء اور 759ء کے درمیان کھی گئی تھیں۔ اس میں 4173 '' تا نکا' (Tanka) محتصر گیت اور 324 ''ناگاؤ تا' (Naga-uta) طویل گیت ہیں۔ باتی میں تا نکا پاپنچ مصرعوں کی نظم ہوتی ہے۔ پہلے اور تیسر مصرع میں 15 ارکان ہوتے ہیں، باتی میں سات اور اظہار کی میری وہ تکنیک ہے جے جاپانی شعراء کی اکثریت نے اپنایا ہے۔ اگراس ہے ہے کہ کس کے کسی اور انداز ہے بچھ کہنے کی کوشش کی بھی تو وہ ناکام رہا۔ چنا نچاس کتاب میں جن طویل گیتوں کا انتظاب کیا گیا ہے ، وہ اٹر کی گرائی، جذ بے کی شدت اور خیالات کی رفعت کے لحاظ سے تا نکا کے یا سنگ نہیں اور شاید

یمی وجہ ہے کہ آٹھویں صدی ہے لے کراپ تک اس کا جاپانی شاعری پرراج چلا آرہا ہے۔ طویل گیت میں ہرمصرع باری باری 5 اور 7 ارکان پرمشمنل ہوتا ہے۔

''سے دُوکا''(Sedoka) تا نکا ہی کی تبدیل شدہ تکنیک کا حامل ہے۔ اس کے چھے مصرعوں میں ارکان کی ترتیب 7-7-5-7-9 ہوتی ہے لیکن تا نکا کے اختصار کے حسن کے سامنے اس کا دیپ بھی نہ جل سکا اور آٹھویں ضدی کے قریب ہی افق ادب سے ناپید ہوگیا۔

گو'' کو جی کو'' اور'' نی ہوگئ'' کی نظموں کے مصرعوں میں بعض او قدت تین سے نو ار کان بھی استعمال کیے گئے ہیں لیکن ترجیح کا در 7 ار کان ہی کو دی گئی ہے بلکہ بعض مختصر ترین نظمیں بھی ملتی ہیں جن کے مین مصرعوں کی ترتیب 7-7-5 ارکان ہے۔ مثلاً پیظم دیکھیں:

> خوبصورت (بادل) میرے گھر کی سمت سے اُسٹھے اور ہڑھے (آرہے ہیں)

قدیم شاعری میں دوشاعروں کے نام بے حدممتاز اور نمایاں ہیں۔ان میں سے پہلا''کا کی نومونو نوبی ٹومورو''(Kakinomto no Hitomoro) (متونی 729ء) ہے۔ اسے شاعری کاروحانی''مرشد'' سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے کا نام''یا مائی نوآ کا بیٹو' (Yamabe no a Kahito) (۲۵۰-720ء) ہے۔ یہ بھی شہرت اور عظمت کے لحاظ سے پہلے کا ہم بلہ ہے۔

دسویں صدی کے اوائل میں جایانی منظومات کا دوسراعظیم مجموعہ ''کوکن شؤ' (Kokin-Shu) 1111 میں وجدید)''کی نؤ' نے مرتب کیا۔ بیجموعہ شہنشاہ' دیگؤ' کے تھم سے تیار کیا گیا تھا اور اس میں 1111 نظمیس ہیں۔

جایا فی شاعری کے دوسر ہے مجموعوں میں سے Hyakuninisshu بہت مشہور ہے کیونکہ اس کے اگریزی ترجے نے جایا فی شاعری کے حسن کو دوسر ہے مما لک سے روشناس کرایا۔ اس میں ایک سوشعراء کی ایک سومنظو ، ت کواس نقطۂ نظر سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جایا فی شاعری کا کاروانِ خیال تمام منازل عبور کرتا نظر آجائے۔اسے" ساوائی" (Sadda-Iye) نے مرتب کیا تھا۔

جاپانی شاعری کا اگر سرسری نظر ہے بھی جائزہ لیا جائے تو وہ چیز جوسب سے زیادہ قاری کو متاثر کرتی ہے، وہ ہے انسانی جذبات کی فطرت کے ساتھ ہم آ ہنگی۔ تمام دنیا کے غنائی ادب کی طرح جاپانی شاعری میں بھی غم جاناں نمایاں ہے اور ملکے بھلکے مصرعوں میں جاپانی شاعر اپنے محبوب کے حسن، جفا، ہجرو وصال غرض کہ تمام کیفیات، جذبات اور احساسات اور پھران سب کے ردعمل کو الفاظ کی قید میں لانے ک

کوشش کرنے ہیں گر جوعضرانہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے وہ ہےان کا فطرت کی طرف رجوع۔ بانس کے ورختوں میں اٹکا ہوا چاندہ ندی کا اچھلتا پانی ، مسافروں کی طرح آ وارہ باول ،غرض کہ نغمہ محبت ہو یا نوحہ غم جایانی شعراء ہمیشہ فطرت کو پس منظر سے صور پراستعمال کرتے ہیں۔

دوسری چیز جونمایاں ہے وہ فطرت سے متاثر ہونے کا انداز ہے۔ انہوں نے صوفیا کی طرح فطرت کو بابعد الطبیعاتی انداز سے نہیں ویکھا اور نہ ہی ورڈ زورتھ کی طرح اے فلسفیا ندرنگ دینے کی کوشش کی ہے بلکہ وہ اسے اس انداز سے پیش کرتے ہیں جس ہے ایک عام انسان متاثر ہوتا ہے۔ وہ پھول کے رنگ و بوء سرکنڈ وں ہیں سربراتی ہوا اور گھاس کے مملیس قرش سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جو پچھ کہتے ہیں، جیاتی انداز سے کہتے ہیں۔ وہ فطرت سے بیداشدہ کیفیات کے تجزیجا ورمتعلقہ تصورات کی عکائی میں نہیں الجھتے۔ انداز سے کہتے ہیں۔ وہ فطرت سے حسن سے مبہوت تو ہوجاتے ہیں گر ان تمام کیفیات کو بیان کرنے کی بجائے وہ صرف ایک لیمہ کے تاثر کو بیان کردیتے ہیں۔ اس کی ہوی وجہ تنکیک ہے کیونکہ 5 مصرعوں میں وہ کوئی کہی چوڑی کہائی نہیں کہ سکتے۔ یہ بالکل ہماری غزل کے شعروالی بات ہے کہ ہر شعرجا معیت کے ہیں بیان کا حامل ہو یا نہ گر بات دوم صرف کی میں محدود رہے گی اور شایدا تی لیے جاپائی شاعری تمام و نیا میں ممتاز اور منفر دے کہاس کا ایک جداگا خداسلوب اوراد فی روایات ہیں۔

جہاں تک ہائیو کا تعلق ہے تو یہ بھی تین مصرعوں اور 5+7+5 ارکان پر مشمل ہوتی ہے۔ یہاں ارکان لکھا جاتا ہے تو اس ضمن میں وضاحت لا زم ہے کہ رکن/ ارکان فاری اوراروو بحروں کے اجزا کے لیے مستعمل ہیں جو جاپانی یہ یورپین شاعری میں نہیں ہوتے۔ دراصل اس نوع کے مباحث میں رکن Syllable کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

" ہائیکو: ایک مطالعہ" میں ڈاکٹر محمد امین نے ہائیکو کی جوتار تے بیان کی، وہ درج ذیل ہے:

" ہائیکو کی ابتداء کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں مختلف نظریات بیان کیے گئے ہیں۔
جاپ ن کی قدیم شاعری میں کا تا اوتا کے نام سے ایک صنف بخن ہے جو تین مصرعوں پر
مشتمل ہوتی ہے اور جس کے ارکان کی ترتیب ہے۔ 5-7-7 ہائیکواس کو ایک شکل ہے۔
بعض کے خیال میں جاپان کی طویل نظموں کے پہلے بندکو ہو تو کہتے ہیں جو تین مصرعوں
پر مشتمل ہوتا ہے اور وہاں بھی ارکان کی ترتیب 5-7-5 ہوتی ہے بعد میں اسے علیحدہ
کرکے ہائیکو کا نام دے دیا گیا۔ بعض کے نزد یک ایک اور قدیم صنف شاعری تا نکا
پر نج مصرعوں کی ہوتی ہے جس کے ارکان کی ترتیب یوں ہے۔ 5-7-5-7اس کے
پہلے تین مصرعوں کو الگ کر کے ہائیکو کا نام دے دیا گیا ہے۔ معروف ہائیکو نگار اور ہائیکو

کے نقاد شکی کے خیال میں گین رو کے عہد ہے پہلے بھی ہائیکو کی مثالیں ملتی ہیں گروہ تعداد میں کم ہیں اور زیادہ اہم بھی نہیں۔ ہمرحال سولبویں صدی میں ہائیکو کی ابتداء ہو چکی تھی۔ چکی تھی اور ستر ہویں صدی میں ہائیکو کافی مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ ہاشو (1644 -1644) بوئن (1716 -1783) اور شکی باشو (1644 -1644) اور شکی باشو (1867 -1783) اور شکی اور فکری اعتبار ہے بردی ترقی دی۔ ہائیکو کے ارتقاء میں ان کا عطیہ برداو قیع ہے۔ انہیں ہائیکو کے عناصر اربعہ کہا جاسکت ہے۔ ہائیکو کے ارتقاء ہیں گر بعض شعراء نے چار مصرعوں پر شمتل ہائیکو کے ہیں گر بعض شعراء نے چار مصرعوں پر شمتل ہائیکو کے ہیں کہ وہ وہ سے من سوئی اور شکیے کو بوتا کا یا ناگ نے چار مصرع ہا نیکو بھی ہیں گر بعض شعراء نے چار مصرعوں پر شمتل ہائیکو کھی ہیں۔

جس دن ہم نے ہاز دیکھا مندر کے حن کے درخت پر ایک پینگ بھی دورآ سان پڑھی (سکی گورو) جنگ کا ڈھول سنو

اور ما بوی سے

فزال پر

رتم كانثان بن جاوَ (شيكه لَو بو)

تین مصرعوں کی طرح 5-7-5 کی ترتیب کے ساتھ سترہ ارکان بھی ہائیکو کے ساتھ سترہ ارکان بھی ہائیکو کے ساتھ مصوص ہیں گر بعض شعراء نے ان میں بھی کی بیشی کی ہے۔ بعض نے 5-5-3-5-5 کی ترتیب کے ساتھ ہائیکو کھی ہے۔ سترہ سے کم ارکان کی ہائیکو بھی گئی ہیں۔ مساوی الارکان ہائیکو بھی لکھی گئی ہیں۔ اس تنوع کے ہا وجود 5-7-5 کے ارکان ہی کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

....شکی کے خیال میں ہائیکو میں چودہ سے لے کرتمیں آ وازوں تک کی گنجائش ہے اورہم اسے سترہ آ وازوں سے زیادہ آ وازوں والی ہائیکو کہد سکتے ہیں۔ مثلاً پجیس آ وازوں کی ہائیکو وغیرہ ۔ جایاتی ہائیکو میں قافیہ ہیں ہوتا اگر قافیہ استعال کردیا جائے تو کوئی مضا نقہ ہیں۔ ہیئت کے اعتبار سے ایجاز واختصار اور کفایت لفظی ہائیکو کی سب

ہے بڑی خصوصیت ہے۔سترہ ادکان ویسے بھی کم ہیں۔اس کے ساتھ سترہ ارکان کو کم سے کم اللہ ظ میں استعمال کرنے کوخو کی سمجھا جاتا ہے۔''

(" بانگو: ایک مطالعهٔ"ص: 27-29)

جاپان میں فطرت سے ہم آ ہنگ سے ہم آ ہنگ سے ہولوں کا نام نہیں بلکہ جاپانی خود کو فطرت ہے ہم آ ہنگ سے ہم آ ہنگ سے ہوئے فطرت سے ہم آ ہنگ سے ہوئے فطرت سے اپنی محبت ورغبت کا تخلیقی سطح پرا ظہار کرتے رہے ہیں۔ چنا نچہ بد کہا جاسکتا ہے کہ جاپانی جمالیات فطرت کے بوقلموں فظاروں اور رنگوں سے مکس جمال اخذ کرتی ہے جس کاسب سے بڑا شہوت جاپانی مصوروں کی پنینٹنگز اور شاعروں کے ہا نیکوز ہیں۔

چندمثالیں پیش ہیں:

، خری بلیل گار ہی ہے

تنكفنے بانسوں بیں

بڑھا نے کا گیت

برف

جوہم دونوں نے دیکھی تھی کیااس سال بھی گرے گ

(یاشر)

چیری کے در فت اپنے حسن پر شفکر دن

اجنبى ووسنتول كى طرح بين

ستنى سىن ہے

وروازے کے سوران سے

(إساً)

كبكشال

میری ہت

گل داؤدی کے سامنے

ایک ظاموثی ہے (شوادثی)

پیٹنگ کی آواز
آسان پرنظر نہیں آتی
انگی پردیکھی جاتی ہے (سے شایا اگو پی)
سرمائے آئی پرندے
سرمائے آئی پرندے

رہتے ہیں بغیر کھر کے مرتے ہیں بغیر قبر کے

ڈاکٹر محمد امین کی محولا بالا کتاب ہے لی گئی ان چند مثالوں سے رہ واضح ہوجا تا ہے کہ ایمائیت ہائیکو کی جان ہے۔ گئے چنے الفاظ اور تین مصرعوں میں منظر کی عکاسی یا منظر سے وابستہ جذباتی تلازموں کے نفوش ابھارنا آسان نہیں ،اس مقصد کے لیے زبان پر مکمل گرفت کی ضرورت ہے کہ اس سے ہائیکو کے اسلوب کی جمالیات کارنگ چوکھا ہوتا ہے۔

# بجو (عربی:اسم موئنث)

قسیدہ کے برعکس شاعری میں کسی سے عیوب گنوانا، مُذِمّت کرنا، منظوم دشنام طرازی۔شاعرانہ چشمک کی بناپر ماضی کے شعراء (اور آج کے بھی) ایک دوسر ہے کی چوکرتے رہے ہیں۔ چوکا انداز بالواسطاور اسلوب میں کرفتگی نہ ہوتواہے چو لیے کہتے ہیں جیسے غالب نے خودکو ہدف بنا کر دراصل ذوق پر چوٹ کی تھی :

> ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اِتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟

جوکا ایک انداز ایسا ہے جس میں مبالغہ آمیز تعریف سے تنقیص کی جاتی ہے جیسے کسی کواحق ثابت کرنے کے لیے اسے بعد عاقل اور عالم وفاضل کہد دینا۔

جویں کیونکہ دخمن انخالف ارتیب/حاسد کی بے عزتی کے ساتھ ساتھ دلا زاری بھی مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے بچو پایئے ثقابت سے گر کردشنام کی سطح تک بھی آسکتی ہے۔

وشنامی جو کےسلسلہ میں جعفرز فلی نے خصوصی شہرت (یا پھربدنامی) حاصل کی۔مروتو مرواس نے

تو عورتوں کو بھی نہ بخشا۔ گلتات جعفرز ٹلی''زٹل نامہ'' میں جودختر مرزا ذوالفقار بیک کوتوال دہلی اور جوعصمت النساء بیگم اتنی فخش ہیں کہ مثال میں اشعار نقل نہیں کیے جاسکتے۔ دیکھیے :

رشيد حسن خان (مرتب) "زقل نامهٔ" (نئي د ملي: 2003ء)

سودا کیونکہ قصیدہ گوئی میں مہارت رکھتے تھے، وہی برعکس صورت میں ہجونگاری میں بھی کام آئی اور خوب کام آئی۔''آب حیات' میں ہجویات کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تاہم اس شمن میں میر، صحفی، انشاء کا بطور خاص نام لیا جاسکتا ہے۔

آ تش نے مشاعرہ میں ناتنخ کے سامنے جو غزل پڑھی، دہ بھولیے کی بری المجھی مثال ہے:

من تو سہی جہاں میں ہے تیرا نسانہ کیا

کہتی ہے تیجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا

## ہزل (عربی:اسم مذکر)

مزاحیہ گرغیر شجیدہ شاعری۔ ہزل میں مسخرہ بن ،سوقیاندا نداز ، یاوہ گوئی ، بیہودگی ،جنسی کنائے ..... ہرطریقتہ سے مزاح بیدا کیا جاتا ہے۔ ہزل کے بارے میں مولانا روی کا یہ شعر ملاحظہ ہو: ہزل تعلیم است آل راجد شنو نو مشو برظاہر ہزلش گرو

بهندكو:

خاطر غزنوي "اردوزبان كامآ خذ مندكو ميس رقمطرازين:

'نہند کوکسی مخصوص علاقے یا شہر کی زبان نہیں ہے۔ بید دریا کے سندھ کے دونوں کناروں پر دورونز دیک آبادلوگوں کی زبان ہے جوعلا قائی یا جغرافیائی تغیر وتبدل اور بین اللہ الاقوامی لسانی فاصلوں کی بنا پر لہجے کی تبدیلی یا بعض تاریخی اثرات کی بنا پر لہجے بیں ایک دوسر سے سے ذرامختلف ہوجاتی ہے کیکن لسانی اور بنیادی طور پرایک ہے۔ اس زبان کا نام 'نہند کو' دریا کے سندھ سے متشق ہے۔' (ص: 1)

جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے خاطر غزنوی ہند کوکوار دو کامآ خذ قرار دیتے ہیں۔

ہندکو کے میں میں متارعلی نیر مقالہ بعنوان "ہندکو تاریخ کے آئینے میں" (مطبوعہ: ماہنامہ" ماہ نو"۔ لاہور، جون 2005ء) میں لکھتے ہیں:

" والحق ادوار میں وقفے وقفے سے دردستان کی سرزمین کی طرف آنے والے قبائل جب دریا ہے سندھ کے منبع کی طرف بہتے جے ہم گندھارا کا علاقہ بھی کہتے ہیں اور قد یم تاریخیں اسے واد کی سندھ کے طور پر بھی یاد کرتی ہیں تو پھران ژند ہولئے والوں نے "س مبدل" ہے مصداق یہاں کے سند وکش کو بند وکش کہا۔ یہاں کی سندی کو بندی کہا۔ یہاں کے سندی کو بندی کہا۔ یہاں کے سندی کو بندی کہا۔ یہاں کے بند وکو بندو کہا اور یہاں کی زبان سندکو کو بندکو کہا۔ یہاں پر سے بات یاد کرانا بھی ضروری ہے کہاں لفظ بندو کا آرسیا جیوں سے کوئی تعلق میں۔ یہ تو ایران کے ان قبائل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا جن کے دبک کالے ہوتے تھے۔ قدیم تو ارزی نے ثابت ہے کہ ژند زبان کے اس ثام بندکو سے پہلے بھی درستان کی اس پراکرت کو ہندگو کا نام دیا گیا تو پھرائی نام سے یاد کی جانے گی ..... ہندکو ختاف کی درستان کی اس پراکرت کو ہندگو کا نام دیا گیا تو پھرائی نام سے یاد کی جانے گی ..... فتدیم مقدی ویدوں سے اگر پر ہیں بلکہ اس قدیم زبان ہندکو میں ہزاروں سال قدیم مقدی ویدوں کے اکثر و بیشتر الفاظ بھے ذراتغیر وتبدل کے ساتھ اور پھمن وی ویدوں ہیں۔ کا موجود ہیں۔ " بعدی ویدوں کے اکثر و بیشتر الفاظ بھی ذراتغیر وتبدل کے ساتھ اور پھمن وی ویدوں ہیں۔ " بعدی ویدوں کے اکثر و بیشتر الفاظ بھی ذراتغیر وتبدل کے ساتھ اور پھمن وی ویدوں ہیں۔"

## هینی نقید (Formalist Criticism)

جیئی تقید... وہ اندازِ نقد ہے جس میں ناقد صرف تخلیق کی بیئت (Form) سے دلچیں رکھتے ہوئے ہیئت کے تخلیل عناصر کے حسن وقتیج سے سر دکارر کھتا ہے۔ مثلاً غزل پر تقید میں غزل کو کے شعورِ زیست، شعارِ حیات ، مخصوص تصورات ، جد ت ادا دغیرہ سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف بید و یکھا جائے گا کہ شاعر نے غزل کی ہیئت سے مخصوص اصول وضوا بط کو کس عد تک ملحوظ رکھا ہے۔ اس طرح ویگر اصناف ادب کا مطالعہ محض ان کی ہیئت سے مخصوص اصول وضوا بط کو کس عد تک ملحوظ رکھا ہے۔ اس طرح ویگر اصناف ادب کا مطالعہ محض ان کی ہیئت تک محدود ہو کررہ جاتا ہے۔ جسیئتی نقاد اصناف ادب کے لیے شاصول وضوا بط وضع کرنے کا کام نہیں کرتا۔ وہ تخلیق سے وابستہ ہمالیاتی حظ کو صرف ہیئت سے مشروط قرار دیتا ہے اور اسلوب کی جمالیات سے اس عد تک دلچیں رکھتا ہے جب لفظ ادب یارہ کی ہیئت کے ساتھ مل کرتا ٹر آ فرینی کا کام کر ہے۔ جسیئتی نقاد

کوادب کے اخلاقی ، سیاس ، ساجی کر دار ہے بھی کوئی دلچین نہیں ، گویا اسے ادب برائے ادب کے تصور سے متعلق سمجھا جاسکتا ہے۔نفسیاتی نقاد کی مانند ہمیئتی نقاد کو تخلیق کار کی شخصیت کے لاشعوری محرکات کی سراغ رسانی کا بھی شوت نہیں۔اس ضمن میں ڈاکٹر محمد سن لکھتے ہیں :

''ہیئت پرست تقید نے اظہار کے نظریے ہی کو سرے سے رد کر دیا۔
Express کا لفظ ہی کسی باطنی مفہوم یا جذبے یا تصور کوخار جی یا بیرونی شکل وینے کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ ہیئت پرستوں کا خیال ہے کہ شاعری کسی قسم کے معنی یا مفہوم (جذب، کیفیت اور خیال شاعری مفہوم (جذب، کیفیت اور خیال شاعری سے پیدا ہوتے ہیں یعنی شعرمفہوم، مضمون، جذبہ یا خیال کا تابع نہیں بلکہ بیسب شاعری کے تابع ہیں۔''

('دهمیئی تنقید''ص:10)

80..... **G**3..... **G**3

Personal Library
IHSAN-UL-HAQ
0313-9443348